

# المسلام الفر المعانثي مسائل جديدمعانثي مسائل جديدمعانثي مسائل جديدوم المسسط خريد و فروخت كي جائز ونا جائز صورتين



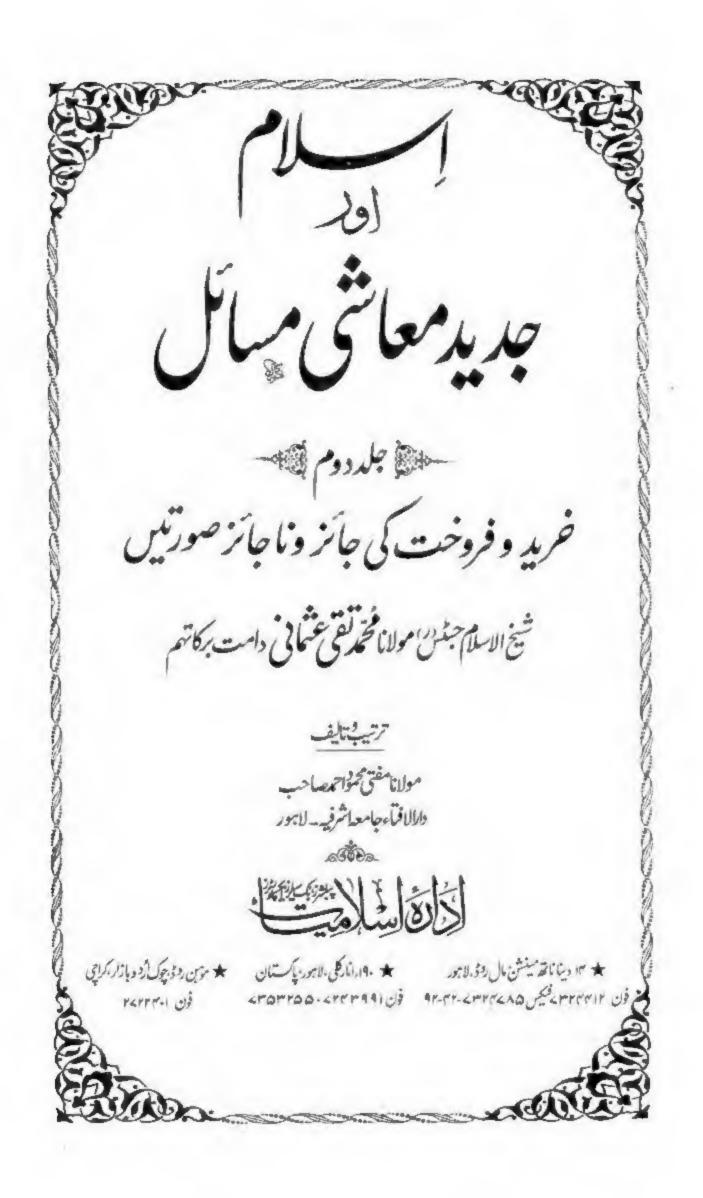

#### جمله حقوق كفوظ بين-

(0)

بنده متان می جمله حقق آن مخوظ میں۔ کسی فردیا اوادے کو بلدا جازے اشاعت کی اجازے نیس۔

ام کتاب

جدید معاشی مبائل

علاجہ دم اس میں اس میں اس میں مبائل

فرید و فرونت کی جاز دہ اجاز صورتیں

اشاعت اول

جہادی الداولی ۱۳۲۹ھ - جوان ۲۰۰۸ و

الأرة البيش بك يرز أي ين المين المين

۱۹۰-دینا تا تعرفینش کال روز الا بهور فون ۱۹۳۳ میس ۲۳۳۳۵ میس ۲۳۳۳۵ ۵۳۳۳۵۵ میستان ۱۹۳-۲۵۳۰ میستان ۱۹۳۳۵ میستان در داد و ۲۲۳۳۵ میستان در داد و توک اردو بازاره گرایی و باکستان .....فون دود و چوک اردو بازاره گرایی و باکستان .....فون دود و چوک اردو بازاره گرایی و باکستان .....فون ۱۷۳۳۵ و

یلئے کے پتے المعارف جامعہ دار العلوم، کورگی، کراچی نمبر ۱۳ مکتب دار العلوم، کورگی، کراچی نمبر ۱۳ مکتب دار العلوم، کورگی، کراچی نمبر ۱۳ العلامی، چرک ببیله کراچی دار الاشاعت، اردو بازار کراچی نمبر المیت العراف می نامه دود بازار مراچی نمبر المیت العراف می نامه دود الاور الاور بازار مراچی نمبر المیت العراف می نامه دود الاور

# فهرست مضامين

| 10  | عقد ربيع ميں شرا يُطاورانكي تفصيل     |
|-----|---------------------------------------|
| 14  | ولا وعتاق                             |
| 14  | خقضائے عقد کے خلاف شرائط              |
|     | آتر کے میا لک                         |
| **  | متقضائے عقد کے مطابق شرط              |
| 11  | امام ما لک رحمه الله کی وقیق تفصیل    |
| ۲۳  | علامه ظغر احمرعثاني رحمه الله ي محفيق |
| 10  | ميراذ تي رجحان                        |
|     | خيار شرط اور خيارمجلس                 |
| ۲۸  | خيارمجلس                              |
|     | خيارشرط                               |
| ۲۸  | خيار مجلس ميں اختلاف آئمه             |
| ٣٢  | اگر خیارشرط میں مدت متعین نه ہو       |
| mpm | اختلاف آئمه                           |
| سام | دھو كەسے محفوظ رہنے كانبوى طريقه      |
| 2   | خيارمغبون                             |
| ۳۵  | امام ما لك اور خيار مغبون             |

|         | la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | حيوان ميں بيع سلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٠٠٠٠ ۵٢ | ذهب اورغیر ذهب سےمرکب چزکی تع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | اختان آئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44      | اموال ربوبیادرغیرربوبیے مربب اشیاء کی بیع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | م مجوه کامنله برای با منظر با استان با منظر با استان با ا |
|         | تع صرف میں تماثل اور برابری ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۷۱      | وجفرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۷٢      | اثمان متعین کرنے ہے متعین نہیں ہوتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۷٢      | علقی جهی کاازاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷٢      | موجوده کرنسی توث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷۲      | نوث كيب رائج بوا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۷۵      | لوث کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | نوٹ کی فقتمی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۷۲      | توث كذر يع ادايك زكوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 41      | نوث كادر ليعموناخ بينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44      | زرقانوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۷۸      | ذاتی رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۷۸      | فكوس كى تشريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۷۸      | علاوي تام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | شمليد خليبه اوراعتباريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۲      | امام محرر حمد الله كامسلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۳      | کترکی بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | مختلف مما لک کی کرنسیوں کا ہاہم تبادلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | ذاتی رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۲      | ہنڈی کا علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| ۸۷                     | علاء عرب كامؤقف                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| ۸۸                     |                                           |
| Λ9                     | 4                                         |
| 94                     | <sup>سرن</sup> ی نظام میں تبدیلیاں        |
| 94                     | حق مهراور حیکسی کا کراپیه                 |
| ۹۲                     | دینارکودینارکے بدلےادھار بیچنا            |
|                        | قبضہ ہے پہلے بیع                          |
|                        | اختلاف آئمه                               |
| 91                     | اصول شريعه                                |
| ٩٨                     | معنوی قبضه                                |
| 99                     | قِعنہ کس چیز ہے ہوتا ہے؟                  |
| 99                     | تخلیہ کے کہتے ہیں؟                        |
|                        | حضرت جابر رضی الله عنه کا دا قعه          |
| 1•1                    | رانخ قول                                  |
| 1+4                    | سامان پر قبضہ ہے قبل ہائع کا انتقال       |
| 144                    | صفقه کا مطلب                              |
| برلے میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | درخت پر لگے ہوئے چل کی بھے کئے ہوئے چل کے |
| III                    | اختلاف آئمه                               |
| 11 <b>r</b>            | عقد کے وقت تماثل                          |
| //r                    | امام صاحب کی نقامیت                       |
| II                     | رطب اور خطه معطيه من قرق                  |
| 110                    | عرایا کی وضاحت                            |
| IIY                    | آئمه كااختلاف                             |
| IPT                    | اشكال ادر جواب                            |

اختلاف آئے "

آئمة ثلاثة كاملك رائح ي

تلقى جلب كي حد

جمهور كامسلك

| ى كاديها تى كے لئے تھ كرنا          | 1    |
|-------------------------------------|------|
| اتم الم                             | اقوا |
| صاحب کے نزد یک ضرر کی علت           | ایام |
| متيون كا كاروبار                    | 75   |
| ل کا دیہا نیوں کے لئے سامان خرید نا |      |
| ل کے لئے دیہاتی کادکیل بنتا         | شهرا |
| علامسها۲۱                           | ĕ    |
| منابذه                              | ĕ    |
| الحصاة                              | ĕ    |
| العينه العينه                       | E    |
| 141"                                | E    |
| ي الحيله                            | حإ   |
| كى حقيقت                            |      |
| کی معمولی جہالت کا تھم              | 3    |
| بي بيما كى كي ي تع كرنا             |      |
| ملم کے لئے تھم                      | غير  |
| م افسوسا الما                       |      |
| سر کھولا ہے دکان جیںا               |      |
| ل جوابِ                             |      |
| منجش                                |      |
| نجش کا تکم<br>د و سر مرحور          |      |
| بخش کی مشکلی صورت                   | Ö    |

| فضولی کی بیع۲۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اشكال كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سوال جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| يع مناقصه (نميندر) كاظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نيلامي کې پيچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اختلاف آئمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تع مزايده كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| برقتم كاموال من نيلاي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| غيرمملوك چيز بيچنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| شركيا بوټا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شي مثالين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ملك غير يرنمو كاتفكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| دوسرے کا مال اجازت کے بغیر کاروبار میں لگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ميراث كالبم مئله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يراويدن فند مراه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| علما م کی مختلف آ را م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| معرت مفتى محمد في رحمه الله كانتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| دلالي كي اجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| دلائی کے جوازی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اختلاف آئمه اختلاف آئمه اختلاف آئمه اختلاف آئمه المعالمة |
| دلالي من فيمد ك لحاظ اجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مفتی به قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الحكال كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>*</b> • <b>*</b> · | مسلمان کامشرک کی مزدوری کرنا .        |
|-----------------------|---------------------------------------|
| r-a                   | حجما ژبچونک کا حکم                    |
| r.∠                   |                                       |
| r-A                   | تعویذ گنڈے کا تھم                     |
| Γ•A                   | ايصال ثواب پراجرت                     |
| r-9                   | ترادیج میں فتم قر آن پراجرت           |
| r+9                   | تدهب غير پرفتوي                       |
| *I+                   | سوال وجواب                            |
| مین اجارے کا تھی ۲۱۱  | احدالمتعاقدين كيموت كي صورت           |
| rir                   | اختلاف ائمه                           |
| rir                   | حواله کی تعریف                        |
| ۲۱۵                   |                                       |
| FIZ                   |                                       |
| ri9                   | شاهد وغائب کی وکالت                   |
| rrr                   | حضرت على مدا نورشاه کشميري کا ارش د . |
| rry                   | ز مین کومزارعت کے لئے دینا            |
| rrz                   |                                       |
| یں فرق نہیں کیا       | _                                     |
| rr9                   | رو پاورز من كالك الك احكام.           |
| rr                    | مزارعت کی تنین صورتیں                 |
| rrı                   | آتمہے میا لک                          |
| rrr                   | خيبر کی زمينوں کا معامله              |



|  |  | , |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

# عقد بيع ميں شرا بطاورائی تفصيل

حدثنا عدالله من يوسف احترمالك، عن هشام بن عروه عن ابه، عن عائشة قالت: جاء تني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع اواق، في كل عام اوقية، فاعييني فقالت. إن أحب اهلك أن اعدهالهم ايكون و لاؤك لي فعلت فدهنت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم فانوادنث عليها فحاء ت من عدهم ورسول الله والله حالس، فقالت. إلى عرضت دالك عليهم فأنوا إلاآن يكون الولاء لهم فسمع السي المائة فأحرت عائشة البي مائة فقال: "حديها واشتر طي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق "فقعلت عائشة "م قام رسول الله من عليه أنم قال "أمانعد، مانال رحال بشرطون اليست في كتاب الله على ماكان من شرط ليس في كتاب الله فهو ناظل و آن كان شرط مائة اليست في كتاب الله أحق، وشرط الله أو ثن، وإنما الولاء لمن أعتق" (1)

حدثنا عبدالله بن يوسف. أحبر بامالك عن بافع، عن عبدالله بن عمرً": أن عائشة أم المومين أرادت أن تشرى جارية فتعتقها فقال أهلها بيمكها على أن ولاء هالما\_ فدكرت دلك لرسول الله شيئ فقال:"لايمنعك دلث، فإنما الولاء لمن أعتق"\_ (٢)

حضرت عائشهمدیقد بن الله الله علی علی تسع اواق، فی کل عام اوقید، عی کنیز تمین اور آگر کہا کہ کاتبت اَهلی علی تسع اَواق، فی کل عام اوقید، عی کنیز تمین این تمین اور آگر کہا کہ کاتبت اَهلی علی تسع اَواق، فی کل عام اوقید، عی نے اپ آقادل ہے مکا تبت کا معالمہ کیا ہے اور بدل کتابت نو (۹) اوقیہ چا ندی مقرر کیا ہے، ہر سال ایک اوقیہ اور اور جب نی اوا وقید کی اور جب نی اوا وقید کی اور وہ بھے آزاد کر دیں گے۔ ماعبسی، البذا آپ میری هدو کریں تا کہ می نواوقیہ چا عمی ان کواوا کردوں۔ مقلت معزت عائش کر آبار آتا چا ہے ان اعده الهم و یکوں و لاؤك لی معلت، اگر تمہارا آتا چا ہے تو میں بھی ان کونواوقیہ چا عمی کن کردے دول اور تمہاری والا و جھے لیے۔ گویا ان سے ہری اگوخ بدکر کھی آزاد کروں اور آزاد کی دلا و جھے لیے۔

<sup>(</sup>١) عي صحيح المخاري كتاب البوع باب اداشترط في لبيع شروط لاتحل رقم ٢١٦٨

 <sup>(</sup>۲) وهي صحيح المسدم، كتاب العتق، رقم ۲۷٦، ۲۷٦، وسس البرمدي، كتاب البيوع عن رسول الله، رقم ۱۱۷۷، وستن ابي داؤد، كتاب العتق، رقم ۳٤۳۸، وموطأمانك، كتاب العتق والولاء، رقم ۱۲۷۵، رقم ۲۱۲۹، رقم ۲۱۲۹.

#### ولاءعتاق

"ولا عن المعنى كولى المعنى وراثت كوكتے بيں ،اور بدوراثت مولى معنى كولتى ہے جس كو مولى العنى قد يا ولا عناق كولتى ہے جس كو العن قد وى الارحام پر مقدم ہوتا ہے لينى اگر مرنے والے غلام كے ند ذوى الفروش موجود ہول ندعصبات موجود ہول تو اس صورت من ميراث مولى العناق كولتى ہے بي قرام العمبات ہوتا ہے اور ذوى الارحام پر مقدم ہوتا ہے۔

بخلاف ولاء المولى كے كه وہ ذوى الارحام كے بعد آتى ہے، مولى المولات كوميراث اس وقت التى ہے۔ جب ندميت كى ذوى الفروض ہوں ندعصبات ہوں اور ندذوى الارحام ہوں تو پھرمولى القرقہ ميراث كاحقدار ہوتا ہے اور آخر العصبات سمجما جاتا ہے۔

عفال حربها و اشتر طی لهم الولاء هاسما الولاء لمس اعنق۔ تو آپ تؤافی المرتم نے کے اندر کر تھیک ہے تم خریدلواورولا می شرط لگائے ہے وہ ولا م کے حقد ارتبیل ہوں سے بینی اگرتم ہے کہ اندر بیشرط لگا لو کہ ولاء بائع کو طے گی اس شرط کے لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ شرگ تھم اپنی جگہ مج برقر اررہے گا کہ ولاء ای کو طے گی جوآزاد کر بگا چونکہ بعد میں تم آزاد کروگی تو اس کے نتیج میں ولاء خود بخود تمہم اری طرف آجائے گی اور ان کی طرف سے جوشرط لگائی جائے گی کہ ولاء ان کو طے گی وہ شرط باطل ہوجائے گی کہ ولاء ان کو طے گی وہ شرط باطل ہوجائے گی۔

. معدات عائشہ۔ حضرت عائشہ نے ایسا ہی کیا کہ بڑچ میں تو بیشرط لگائی کہ ولا وہائع کو ملے گی لیکن بعد میں حضرت برمر ڈکو آزاد کر دیا۔

#### اليى شرط لگانا جومقتضائے عقد کے خلاف ہو

یہاں ایک بڑا مسئلہ ظہیہ زیر بحث آتا ہے کہ اگر بھے کے اندر کوئی الی شرط لگائی جائے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہواس کا کیا تھم ہے؟ اس میں تین نما ہب مشہور ہیں۔

لاتحل كما كريج كا عدركوني آدمي الكي شرط لكالع جوهلال تبيس بيتواس كاكياتكم موكا؟

#### امام ابوحنيفة كامسلك

امام ابوصنیفہ کا مسلک یہ کہ اگر کوئی شخص کے اندرالی شرط لگائے جومنعضائے عقد کے خلاف ہواوراس میں احدالعاقدین یا معقود علیہ کا نفع ہوتو الی شرط لگانے سے شرط بھی فاسد ہوجاتی ہے۔ اور کے بھی فاسد ہوجاتی ہے۔

#### علامهابن شبرمه كأمسلك

دوسری طرف علامدابن شرمہ جو کوفد کے قاضی تصاور کوفد ہی کے فقید ہیں اٹکا کہنا ہے کہ شرط لگانا بھی درست ہے۔اور بیچ بھی درست ہے اور ایسی شرط لگانے ہے بیچ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

# امام ابن الي ليل كامسلك

تیسرا ند به امام این الی لیا کا ہے کہ اگر تیج میں کوئی ایسی شرط لگائی جائے جومقت اے عقد

کے خلاف ہوتو وہ شرط فاسد ہوج ئے گی اور بیج فاسد نبیں ہوگی ، بیج درست ہوگی ، وہ شرط باطل ہوگی اب اس کی پابندی لازم نبیس ہے۔

### امام ابوحنيفة كااستدلال

الام ابوطنیفہ کا استدلال اس حدیث ہے ہے جوخود امام ابوطنیفہ نے روایت کی ہے اور تر مذی میں بھی آئی ہے کہ "مھی رسول اللہ میں علی عب سع و شرط۔ "

#### علامها بنشبرمه كااستدلال

امام ابن شہر منہ کہتے ہیں کہ شرط بھی سیجے ہے اور بھے بھی سیجے ہے، ان کا استدلال حضرت جاہر بڑائٹ کے اونٹ کی خریداری کے واقعہ سے ہے کہ حضر ت جاہر برائٹ نے حضور اقدی مل اٹرائل کو اونٹ فروخت کیا اور بیشرط مگائی کہ میں مدینہ منور و تک سواری کروں گا، چنا نچے حضرت جاہر مرائٹ مدینہ منور ہ تک اس پرسواری کر کے آئے معلوم ہوا کہ بھی مجھے ہے اور شرط بھی تھے ہے۔

# امام ابن ابی کیلی کا استدلال

"يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق احتمو اعلى مسئلة و احدة"

امام حاکم نے ''معرفت علوم حدیث' میں اور ابن حزم نے ' دگلی' میں روایت نقل کی ہے کہ ایک صدب جن کا نام عبدالوارث بن سعید تق وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابوحنیفہ ' سے مسئلہ پوچھا کہ اگر بچے کے اندر کوئی شرط لگالی جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ (1)

ا مام ابوصیفہ نے قرمایا کہ البیع باطل و الشرط باطل پیر میری مل شرط لگائی جائے تو اس کا پھرمیری مل قات این شہرمہ سے ہوئی ان سے شرکبا کہ اگر بیچ میں شرط لگائی جائے تو اس کا

<sup>(</sup>١) معرفة عنوه حديث ج١٠ص ١٢٨ تا الكتب العنسه سروت ١٣٩٧ه، ومحني ١٠١٨

كياتكم ہے؟

ابن شرمد في كما البيع جدائو و الشرط جدائز.

پھرمیری مل قات این الی کئی ہے ہوئی ان سے بوچھ تو انہوں نے کہا کہ البع حائرو الشرط باطل ۔

پھردوبارہ میں امام ابوطیفہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ حضرت آپ نے فرمایا تھ کہا السبع ماضل و الشرط ماطل، لیکن ابن شمرمہ یہ کتے ہیں اور ابن الی لیل یہ کتے ہیں۔ امام ابوطیفہ نے فرمایا کہ ماآدری مدفالا و قد حدثی عمر وس شعب على آب عر حدہ "ال السي صلى لله عليه وسلم نهى عن بيع و شرط "۔

ان دونول نے کیا ہات کی ہے وہ جانیں ، جھے معلوم نبیں ،لیکن مجھے میرودیث عمروین شعیب نے سنا کی ہے۔

چرائن شرمه کے پاس گیا اوران سے کہا، حضرت آپ فرماتے میں کہ البیع جائر و الشرط حائر، حالا کہ البیع جائر و الشرط حائر، حالا کہ امام ابوحنیف یہ کہتے ہیں۔ تو این شرمہ نے کہا مادری ماقالا قد حدثی مسعر س کدام عی محارب س دار عی حائر س عبدالله "قال بعث می السی منظم الله عند مداله الله عند می السی منظم الله حداثر و الشرط حائر"۔

مجھے نہیں معلوم کی انہوں نے کیا کہالیکن جھے یہ صدیث اس طرح پنجی ہے کہ انہوں نے اونٹ بیچا تھا۔اوراس کی سواری کی شرط لگا کی تقی آپ مؤاٹیز الم نے اسکو جائز قرار دیا تھا۔

پر میں این الی لیلی کے پاک گیا اور ان سے کہا کہ آپ نے یوفر ، یا تھا اور اہام ابوطیفہ یہ کہتے ہیں ۔ اور این شہر مدر یہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ماادری ماقد لا، حدثسی هشاء س عروة عی اید علی عائشة، قانت المرسی رسول الله میں ایک مالدی سریرة واعنفیها، السع حائر و الشرط باطل ایہ

انہوں نے حصرت بریرہ بڑن کی صدیث سنا دی تو اس طرح ان تینوں کے نداہب بھی جمع میں اور تینوں کا استدلال بھی ندکور ہے۔(۱)

 <sup>(</sup>۱) هذا خلاصة د ذكرها بشيخ القاصى محمد تقى العثماني حفظه الله في "نكمنة فتح المنهم خ١٥
 ش ص ١٣٢ والعيني في" عمده" ح ٨ص ٤٧١، واعلاه النسر. خ ١٤، ص ١٤٦ ـ ١٥٤ ـ

## امام ابوحنیفہ اور امام شافعیؓ کے مذہب میں فرق

اورجو ند بہب اہام ابوحنیفہ کا ہے تقریباً وہی ند بہب اہام شافعیٰ کا ہے۔فرق صرف اتن ہے کہ اہم ابوحنیفہ تفر ہاتے ہیں کہ شرط متعارف ہونے کی صورت میں شرط جائز ہوجاتی ہے اورا ہام شافعیُّ فر ہاتے ہیں کہ خواہ شرط متعارف ہوگئی ہوتب بھی جائز نہیں ہوتی ،تو شرائط کی تین قسمیں ہیں۔

# امام ابوحنیفهٔ کے نزد یک شرائط کی تین قسمیں ہیں:

# مقتضائے عقد کے مطابق شرط جائز ہے

پہلی تتم میں ایک وہ شرط جومقتفنائے عقد کے مطابق ہووہ جائز ہے مثلاً یہ کہ کوئی شخص بیج کے اندر یہ کہے کہ میں تم سے اس شرط پر بیچ کرتا ہوں کہتم جمھے بیچ فوراً حوالہ کر دو، تو یہ شرط مقتضائے عقد کے عین مطابق ہے۔

## ملائم عقد کے مطابق شرط لگانا بھی جائز ہے

دوسری قسم میں اگر کوئی شرط ملائم عقد، ہولیعنی اگر چہ مفتضائے عقد کے اندر براہ راست داخل نہیں لیکن عقد کے مناسب ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص بیج مؤجل میں بیہ کیے کہ میں تہمارے ساتھ بیج مؤجل کرتا ہوں اس شرط پر کہتم مجھے کوئی تفیل لا کر دو کہتم چیے وقت پرادا کر و گے، تو بیشرط ملائم عقد ہے، یہ کوئی ہے کہ اس شرط پر بجھے کوئی تفیل لا کر دو کہتم چھے کوئی چیز رائن کے طور پر دو کہ اگر تو نے وقت پر بیٹر ط بھے کوئی چیز رائن کے طور پر دو کہ اگر تو نے وقت پر بیٹر ط بھے اوابیس کے تو میں اس رائن سے وصول کر لوں۔ بیشر ط بھی ملائم عقد ہے اور جا کر ہے۔

#### متعارف شرط لگانا جائز ہے

تیسری شم شرط کی وہ ہے جواگر چہ مقتفنائے عقد کے اندرداخل نہیں اور بظ ہر ملائم عقد بھی نہیں انکین متعارف ہوگئی کیاں تھے کے ساتھ شرط لگائی جا سکتی ہے۔
مثلاً فقنہاء کرام نے اس کی بیمثال دی ہے کہ کوئی شخص کس سے اس شرط کے ساتھ جوتا خرید لے کہ ہا تع اس کے اندر تکوالگا دے ، اب بیشرط ہے اور مقتفنائے عقد کے خلاف ہے کیکن بیشرط جا تزہے ، اس واسطے کہ متعارف ہوگئی ہے۔ توش فعیہ ، حنیفہ کے ساتھ اور تمام مسائل میں متفق ہیں صرف شرط کے منعارف ہونے کی صورت میں صنیفہ جو کہتے ہیں کہ شرط جائز ہو جاتی ہے اس میں اختلاف کرتے ہیں ، ان کے نز دیک خواہ شرط متعارف ہوگئی ہوتب بھی جائز نہیں ہوتی ۔ (۱)

### امام ما لک کی دقیق تفصیل

اس مسئلہ بیں سب سے زیادہ دبیق تنصیلات تمام غدا ہب بیں امام ما مک کئے ہاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ، کہ دوشتم کی شرطیں تا جائز ہیں ،ایک وہ جو مناقض عقد ہوں مجنس مفتضائے عقد کے خلاف ہونا کافی نہیں بلکہ مناقض مقتضائے عقد ہوتو وہ شرط نا جائز ہے۔

## منافض مقتضائے عقد سے کیا مراد ہے؟

پہلی صورت من قض مفتضائے عقد کامعنی یہ ہے کہ عقد کا نقاضا تو مثلاً یہ تھ کے مشتری کو مجھے میں تصرف کا حق حاصل ہو جائے کیاں کو کی مختص یہ شرط لگائے کہ میں اس شرط پرید بہتا ہوں کہ تم مجھ سے اس کا قبضہ میں او کے ، یہ شرط مناقض مفتضائے عقد ہے ، کیونکہ اس بھے کا تقاض یہ تقا کہ وہ چیز مشتری کے باس جائے ، لیکن وہ شرط لگارہا ہے کہ تم مجھ سے بھی قبضہ بیاں جائے ، لیکن وہ شرط لگارہا ہے کہ تم مجھ سے بھی قبضہ بیاں جائے ، لیکن وہ شرط لگارہا ہے کہ تم مجھ سے بھی قبضہ بیاں جائے ، لیکن وہ شرط مناقض عقد ہے اور جب کوئی شرط مناقض عقد ہوتو وہ شرط بھی باطل ہوجاتی ہے اور بھے کو بھی باطل کر دیتی ہے۔

دوسری صورت جس کوفقہاء مالکیہ شرط فل بالشمن سے تجیر کرتے ہیں،اس کے معنی یہ ہیں کہ
اس شرط کے لگانے کے نتیج میں خمن مجبول ہوجائے گا جیسے بچے بالوفاء میں ہوتا ہے۔ مثلاً میں مکان
فروخت کررہا ہوں اس شرط پر کہ جب بھی میں یہ قیمت لا کر دوں تم اس کودا پس جھے فروخت کروگے
اس کو صنیفہ بچ بالوفاء اور مالکیہ بچ الثعیا کہتے ہیں ، یہ بچ ناج تزہم اس لئے عقد کے اندر یہ شرط لگائی
ہے کہ جب بھی میں چیے واپس لا وُں گا تو خمہیں یہ مکان مجھے واپس کرنا ہوگا، مکان کی بچ کرلی اس کا
متیجہ یہ ہوا کہ جہلے جو مکان بیچا تھا اس کی شمن مجبول ہوگئی کیونکہ اس شمن کے ساتھ یہ شرط تھی ہوئی ہوئی ہے کہ
جب بھی میں مکان واپس لا وُں گا تمہیں مکان دینا ہوگا۔

اب ہوسکتا ہے کہ اس مکان کی قیمت بڑھ ٹی ہو، اس واسطے مکان کے واپس کرنے کے نتیج میں خمن جو مجبول ہور ہی ہے اس کوشر طافل بالٹمن کہتے ہیں اور اس صورت میں جب کہ شرطافل بالٹمن ہو تو مالکید کہتے ہیں کہ بچے جائز ہو جاتی ہے اور شرط باطل ہو جاتی ہے، جیسے بچے بالوف و میں کوئی فخص یہ کہے کہ میں مکان اس شرط پر بیجنا ہوں کہ جب بھی میں میسے لاؤں گا تو اس کو واپس مجھے فروخت کر دیتا،

<sup>(</sup>١) كذافي تكمله فتح الملهم ١٧٨١ ـ ١٣٠

اب اس صورت میں بیج تو درست ہوگئ ہے لیکن آگے جوشرط لگائی ہے کہ پیسے لا دُں گا تو تمہیں واپس کرنا ہوگا پیشرط باطل ہے۔

تیسری صورت بیرے کہ کوئی ایسی شرط رکھ کی کہ جوندتو مناتض عقد ہے نہ کل ہاشمن ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں شرط بھی سی ہے اور بیج بھی سی ہے ہیں گئے ہے ، جیے اگر کوئی شخص بیہ کہ بیس بید گھوڑاتم سے خریدتا ہوں اور ہائع کہتا ہے کہ بیس بید گھوڑاتم پر فروخت کرتا ہوں مگر شرط بیہ کہ بیس ایک مہینہ تک اس پر سواری کرون گا ، تو بید نہ مناقض عقد ہے اور نہ کل ہاشمن ہے، لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ بیشرط بھی جائز ہے اور بید بھی جائز ہے۔

ا، م ، لک نے بی تفصیل کر دی کدمناقض عقد جونو السبع ماصل و الشرط ماصل، مخل بالثمن موتو السبع حائر و الشرط الشرط الشرط حائر و الشرط حائد و الشرط حائد و الشرط حائد (1)

## امام احمد بن صبل كا مسلك

ا، م احمد بن طنبل ً بدفر ماتے ہیں کہ نتاج میں اگر ایک الی شرط لگائی جائے جو مناقض عقد نہ ہو چ ہے مقتضائے عقد کے خلاف ہو ، تو ایک شرط لگانا جائز ہے۔ شرط بھی جائز ہے اور بھے بھی جائز ہے ، جیسے کوئی شخص یہ کئے کہ میں تم سے کپڑااس شرط پرخرید تا ہوں کہ تم جھے سی کر دو گے۔

کین آگر دوشرطیں لگا دیں تو کچرنا جائز ہے۔ مثلاً یہ کے کہ میں یہ کپڑاتم ہے اس شرط پرخریدتا ہوں کہ تہبارے ذمہ اس کا سینا بھی ہوگا اور اس کا دھونا بھی ہوگا ، تو یہ شرطیں لگا نا بھی ناج تزجیں اور بچ بھی باطل ہے۔ تو دوشرطیں لگانا امام احمد کے نزدیک ہرصورت میں بچ کوفاسد کر دیتا ہے اور ایک شرط کی صورت میں وہی تفصیل ہے جو مالکیہ کے ہاں ہے۔

# امام احمد بن حنبل كا استدلال

ان کا استدلال ترفدی کی روایت سے ہے جوخودا مام احمد بن هنبل نے بھی روایت کی ہے کہ آپ مائز ان کا استدلال ترفدی کی روایت سے ہے جوخودا مام احمد بن هنبل نے ترج میں روشرطیس لگانا نا جائز ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ دوشرطیس لگانا نا جائز ہے۔ ہے اور اگر ایک شرط لگائے تو یہ جائز ہے۔

<sup>(</sup>١) كدامي تكمله في الملهم ٢٣١/١

#### امام ابوحنيفة كااستدلال

امام ابوطنیفہ اس صدیث سے استدلال کرتے ہیں بیدانہوں نے خود بھی روایت کی ہے کہ "مھی رصول الله فنظ عن بیع و شرط"

اس میں شرط کا میند مفرد ہے، شنیہ سے اور جس روایت میں شرط ہوتی ہے جو مشنیہ آیا ہے۔ اس کی تو جید صنیفہ یوں کرتے ہیں کہ ایک شرط تو بھے کے اندر داخل ہوتی ہی ہے جو مشتصائے عقد کے مطابق ہوتی ہے کہ مجع ہائع کی ملیت سے نکل کر مشتری کی ملیت میں چلی جائے گی، بیشرط بھے کے اندر پہلے ہے ہی ہوتی ہے تو جس روایت میں شرط وہ سے بیعے آیا ہے اس سے بیمراد ہے کہ ایک شرط جو پہلے سے عقد کے اندر موجود ہے اور دومری شرط وہ سے جو اپنی طرف سے لگا دی جائے ، اس طرح شرطان فی بیعے ہوئی۔ اس میں بیعے ہوئی۔

### امام ابن شبرمه كااستدلال

امام ابن شبرمہ نے معنرت جاہر بنائلا کے واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ آنخضرت طاق کا نے ان سے اونٹ خرید ااور ساتھ شرط لگائی کہ جاہر مدیند منورہ تک اس پرسواری کریں گے، ابن شبر مہ نے استدلال کیا کہ شرط بھی جائز ہے۔

# جہور کی طرف سے جواب

جمہور کی طرف ہے اس کا بیہ جواب دیا گیا ہے کہ حضرت جابر بڑھٹا نے مدینہ منورہ تک جو سواری کی تھی۔ وہ عقد بج جس شرط نہیں تھی بلکہ بچ ہوئی تھی بعد میں اپنے کرم سے حضرت جابر بڑھٹا کوا جازت دی تھی کہ جاؤ مدینہ منورہ تک اس پرسواری کرنا ،صلب عقد میں شرط نہیں لگائی۔

اور واقعه به ب كرحفرت جاير كى بي حديث كى طرق ب مروى ب، بعض طرق مي ايسه الفاظ بي جواس بات پر ولالت كرتے بي كرعقد زج من شرط لكائى كئ تقى جيد و استرط ظهره الى المديدة و اشتر ط حملانها إلى المديدة.

اس میں شرط لگانے کے الفاظ ہیں، لیکن بہت میں روایات ہیں جن میں شرط کے الفاظ مہیں ہیں ہیں شرط کے الفاظ مہیں۔ امام بخاریؒ نے بیروریث کتاب الشروط میں بیان کرنے کے بعد قرمایا کہ الااشنوط اکثر و اصب عدی لین وہ روایتیں جن میں شرط لگانے کا ذکر ہے وہ

زیادہ کثرت سے بیں اور زیادہ سے بیں۔

## علأ مه ظفراحمه عثانی کی شخفیق

لیکن ہمارے شیخ حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی کے '' اعلاء السنن' میں امام بخاری کے اس قول کی تر دید کی ہے۔ اور ایک ایک روایت پر انگ الگ بحث کر کے بیر ثابت کیا ہے کہ عدم اشراط والی روایت اکثر اور اسمح ہیں۔ اور اس مؤتف کی تا ئیداس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ جن روایتوں میں عدم اشتراط ندکور ہان میں واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے، جواشتراط پر کسی طرح بھی منطبق نہیں ہوتا، اس میں اشتراط کی مخبائش ہی بہیں ہوتا،

#### يهلا جواب

منداجم می حفرت جایر براث کا بیداقدال طرح مردی ہے، کہ جب حضورا قدی بالی اونٹ خریدلیا، اور حفرت جایر آنے نیج دیا تو حفرت جایر آنے اونٹ سے انز کر کھڑے ہو گئے، حضور اقدی بالی بازیم نے پوچھا کہ مالٹ یا حائر اے جایر کیا ہوا؟ کیوں از گئے؟ تو انہوں نے کہا حمد ف بار سول الله یہ اب تو بی کا اونٹ ہے۔ انہذا مجھے اس پر جینے کاحق حاصل نہیں ہے قال اور کسہ آپ بالی بازیم نے فر مایا کہ بین ، سوار ہوج و کا اور مدید منورہ تک اس پرسواری کرو، بعد من پھر مجھے وینا تو اس میں بالکل صراحت ہے کہ انز کر کھڑ ہے ہوئے اور حضور طافی الم کو قضد دیا۔ پھر آپ نے فر مایا کہ سوار ہو حاد ۔ (۲)

اگر پہنے ہے عقد میں شرط لگائی ہوتی تو پھر اتر نے کا سوال ہی نہیں اور و پہنے بھی عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی کہ حضرت جاہر بڑائٹ حضور اقدس ملاقی ہے ساتھ بیشرط لگاتے کہ ججھے دید منور و تک سواری کرا کیں گے ، گویا بیا ایک طرح ہے نبی کریم ملاقیانم ہے بدگانی ہے کہ آپ ملاقیانم بھے کے بعد اون فے لیس کے اور حضرت جاہر گو بیدل صحرا کے اندر چھوڑ ویں گے ، نبی کریم ملاقیانم کے بارے میں اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ، ابذا حضرت جاہر بڑائٹ کوئے میں بیشرط لگانے کی چندال حاجت نہیں تھی ، اس لئے تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ، ابذا حضرت جاہر بڑائٹ کوئے میں بیشرط لگانے کی چندال حاجت نہیں تھی ، اس لئے

<sup>(</sup>١) إعلاء السنن، ج ١٤ ص ١٤٨.

<sup>(</sup>۲) عنی مسد احمد، الکتاب رقی مسد حکثرین، ساب مسید حابرین عبد بنه، رقیه ۱۳۹۱ (واضع می مسد احمد، الکتاب رقیه ۱۳۹۱ (واضع می مسید عبد بنه، رقیه الکتاب روسور الله منتخ الی المعبر التی کالطی می تفصیل کے لئے واحقہ و " تکملة فتح الملهم ح ۱۰ من ۱۳۲۱م،

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر بڑائٹر نے بچے تو مطلقاً کی تھی کیکن بعد میں حضوراقدس ملائڈ کا نے مدینہ منورہ تک سواری کی اجازت دے دی۔ بعض راویوں نے اس کوردایت بالمعنی کرتے ہوئے اشتراط سے تعبیر کردیا، حضرت جابر بڑائٹر کے واقعہ کا ایک جواب تو بیہ کے دوبال شرط بی نہیں تھی۔

### امام طحاویؓ کی طرف سے جواب

دوسرا جواب امام طحاویؒ نے بیددیا ہے کہ بھئی آپ کہاں سے جا کر استدلال کرنے لگے، نبی کریم ملاتڈ کا نے جو بچھ کی تھی وہ حقیقت میں بچھ تھی ہی نہیں بلکہ وہ تو نواز نے کا ایک بہانہ تھا جس کی صورت بچھ کی تھی۔

حضورا قدس ناٹیونل کا خشاء حضرت جابر بڑائی کونواز نا اور عطیہ دینا تھا اور اس کا ایک دلچسپ طریقہ میا ختیار کیا ، اونٹ بھی واپس کر دیا ، تو حقیقت میں بیاج نہیں تقی محض صور تا بھے تھی ، لہٰذا اس میں جو واقعات پیش آئے ان ہے حقیق بھے کے احکام مستلم نہیں کرنے جا ہمیں ۔ (1)

## ابن ابی کیلی کا استدلال

ابن ابی کیلی نے حصرت بریر ہ کے داقعہ سے استدلال کیا ہے کہ اس میں دلاء کی شرط مگائی گئی اور شرط باطل ہوئی کیکن عقد باطل نہ ہوا۔

### حديث برمره رضى الله عنها كاجواب

اس کے جواب میں شراح حدیث اور حنیفہ، ش فعیداور مالکیہ وغیر ہبھی ہڑے جیران وسر گر داں رہے کہاس کا کیا جواب ہے؟

اور کچی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے جتنے جوابات دیئے گئے ہیں، یام طور سے کتابوں ہیں الکھے گئے ہیں، یام طور سے کتابوں ہیں الکھے گئے ہیں وہ سب پر تکلف جوابات ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے میرے دل ہیں اس کا ایک جواب ڈالا ہے۔ جس پر کم از کم مجھے اطمیتان اور شرح صدر ہے۔

### ميراذاتي رجحان

وہ جواب سے کہ یہ جو کہا جارہا ہے کہ شرط لگانے سے بیج باطل ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی

<sup>(</sup>١) تكملة فنح الملهم ح ١: ص ١٣٥\_

ہے بیان شرائط کے بارے بیں کہا جاتا ہے جن کا پورا کرنا انسان کے لئے ممکن ہو، اگر ایسی شرط عقد میں لگائی جائے گی جس کا پورا کرناممکن ہوتو و وعقد کو فاسد کردیتی ہے۔

کے اختیار ہے یہ ہر ہو، تو ایسی شرط لگا دی جائے کہ جس کا پورا کرتا انسان کے لئے ممکن نہ ہواوراس کے اختیار ہے یہ ہر ہو، تو ایسی شرط خود فی سداور لغو ہو جائے گی ، عقد کو فاسد نہیں کر ہے گی ۔ مثلاً کو کی شخص سے کے اختیار ہے کہ میں تم کو بیہ کتاب بیچتا ہوں اس شرط پر کہتم اس کتاب کو لئے کر آسان پر چلے جاؤ، تو آسان پر جانا معتقد رہے ، اب بیالی شرط ہے جس کا پورا کرنا انسان کے ختیار میں نہیں ہے۔ لہذا بیہ شرط لغواور سکاں لم یکن ہے، گویا ہوئی ہی نہیں گئے۔ اس لئے وہ عقد کو فاسد نہیں کرتی ، خود لغو ہو حاتی ہے۔

کوئی شخص ہے کہ میں تم کو یہ چیز اس شرط پر بیچنا ہوں کہتم سورج مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ ،اب بیا حمقانہ شرط ہے ، یہ ایسا ہے گویا کہ بولی ہی نہیں گئی ،لندا بھے سیح ہوگی اور شرط الغو ہو جائے گی۔

ادریہ بات کہ جس کو پورا کرنا انسان کے اختیار میں نہ ہواس کی دوصور تیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ و واسے کرئی نہ سکے ،اس کے کرنے پر قدرت ہی نہ ہوجیسے ہمان پر چڑھ جانا اور سورج کومغرب سے نکال ویناو قیر ہ۔

دوسری صورت بیہ ہے کہ وہ شرعاً ممنوع ہوگا، اگر شرعاً ممنوع ہوتو اس کا پورا کرنا بھی انسان کے افقیار نہیں ہے، مثلاً کوئی شخص یہ کہ میں تم کو یہ کتاب اس شرط پر بیچنا ہوں کہ تمہارے بیٹے مرنے کے بعداس کے وارث نہیں ہوں گے، اب بیالی شرط ہے جس کا پورا کرنا انسان کے افتیار میں نہیں ہواں گئے کہ وراشت کا تکم اللہ تعالی نے بیان فر مایا ہے کسی کومحروم کرنایا وارث بنانا بیانسان کے افتیار میں نہیں ہے، البذا بیشرط افعوہ و جائے گی۔ اور نج جائز ہو جائے گی۔

اب ولاء کا مسلم ایسان ہے کہ شریعت نے اصول بنایا ہے۔الولاء لس اعتق "اگرکوئی فخص بیسے کہ غیر معتق کوولاء کے گاتو بیالی شرط ہے جس کا پورا کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ،اس لئے بیشر طلغو ہو جائے گی ، اس لئے آپ النزیم نے فر مایا کہ "مں اشترط کے بیشر طلغو ہو جائے گی ، اس لئے آپ النزیم نے فر مایا کہ "مں اشترط ماکان من شرط لیس مکتاب الله عہو ماطل "جوشر کا کماب اللہ کے مطابق نہ ہو، لیمنی کماب اللہ کی روسے اور تھم ہوا ور آپ اس کے برخلاف کوئی اور تھم لگا کرشر طلکا رہے جی تو وہ باطل ہے ، اس کی روسے اور تھم ہوا ور آپ اس کے برخلاف کوئی اور تھم لگا کرشر طلکا رہے جی تو وہ باطل ہے ، اس لئے امام بخاری نے بھی ترجمۃ الباب قائم کیا کہ "باب إذا اشترط می البیع شروط الا تحل" ایسی شرطیس جوشرعاً معتبر نہیں ، ان کے لگانے سے شرط فاسم ہوتی ہے بچے فاسم نہیں ہوتی ، البتہ وہ شرطیس جن شرطیس جوشرعاً معتبر نہیں ، ان کے لگانے سے شرط فاسم ہوتی ہے بچے فاسم نہیں ہوتی ، البتہ وہ شرطیس جن

کا پورا کرنا انسان کے اختیار میں ہے۔ اگر وہ لگائی جائیں گی تو ان ہے بچے فاسد ہوگی اور شرط بھی فاسد ہوگی۔

اور اگر بھے بشرط کی حرمت کی حکمت پر نظر کی جائے تو یہ بات اور زیادہ واضح ہوج تی ہے،
کیونکہ جب بھے کے ساتھ کوئی شرط لگائی جاتی ہے تو اس کے ناجا کر ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ شن
تو بھے کے مقابلہ میں ہوگئی اور شرط میں احد المتعاقد بن کی منفعت ہے اور پیشرط ، منفعت بغیر مقابل کوش کے ہوگئی ، نہذا بیر با کے حکم میں ہے۔ اب یہ منفعت بدون مقابل کوش اس وقت ہوگئی ، یہ زیادت ہوگئی ، نہذا بیر با کے حکم میں ہے۔ اب یہ منفعت بدون مقابل کوش اس وقت ہوگئی ، یہ دون مقابل کوش اس وقت ہوگئی ، یہ دون القابل کوئی اس کو زیادت بدون النقابل کہنا ہی جمیح نہیں ہوگا۔ اس واسطے دو بھی ، ووش طالغوجو جائے گی۔

# عدیث کی تیج توجیہ

یتنعیل ذراوضاحت کے ساتھ اس لئے عرض کر دی کہ ہمارے زمانے میں بیوع کے ساتھ مختلف شرائط لگانے کا بہت کثرت سے رواج ہو گیا ہے۔ تو صنیفہ کے ہاں ایک گنجائش وہ ہے جو پہنے ذکر کی کہ شرائط متعارف ہوں تو اس کے لگانے سے نہ بڑے فاسد ہوتی ہے اور نہ شرط فاسد ہوتی ہے ،اس بنیا دیر بہت سے معاملات کا تھم نکل سکتا ہے۔ (۱)

# خيارشرط اورخيارمجلس

حدثنا صدقة: أحرنا عندالوهات قال سعت يحيى بن سعيد قال نافعا عن اس عمر"، عن السي شيئ قال "إن المتنا يعين بالحيار في بيعهما مالم يتفرقا، أويكون البيع حيارا". وقال نافع: وكان عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. (٢)

حدثنا حقص بن عمر حدثنا همام، عن قتاده، عن أبي الحين، عن عندالله س الحارث، عن حكيم بن حرام عن السي منظمة قال: "البيعان بالحيار مالم يفترقا"

<sup>(</sup>۱) انعام الباري ۲۰۱/۱ تا ۳۱۸

<sup>(</sup>۲) هى صحيح اسخارى كتاب البوع ،اب كم يحور الخيار الم ۲۱۰۷ و هى صحيح المسدم، كتاب البوع، رقم ۲۸۲، وسس الترمدى، كتاب البوع عن رسول الله رقم ۲۱۲، وسس السائى، كتاب البوع، رقم ٤٣٨٩، وستن أبى داؤد، كتاب البوع، رقم ٢٩٩٦، ومسد احمد، مسد العشرة المبشرين بالحدة رقم ٣٧، وموطأ مالك، كتاب البوع، رقم ١١٧٧

ورد حسد حسد بهرون قرهم م فدكرت دلك لأبي التياح فقال كنت مع أبي الحليل لما حدثنا عبدالله بر الحارث هذا الجديث. (١)

خیر دونتم ئے ہوئے ہیں ایک خیار جلس اور دوسرا خیار شرط ، اہم بخاری نے دونوں کو آگے چھے ذکر کیا ہے۔

# خيارجكس

ائمہ شافہ کے نزدیک خیار مجلس وہ ہوتا ہے اگر ایجاب و قبول ہو گیا ہولیکن آگر مجلس ہاتی ہے تو ائمہ شلافۂ فریاتے ہیں کہ متعاقدین میں سے ہر ایک کو اختیار ہے کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے بھے کوختم کر دے،اس کو خیار مجلس کہتے ہیں۔

#### خيارشرط

دو راخیار شرط ہوتا ہے کہ عقد تو ہو گیالیکن عقد کے اندراصد المتع قدین نے بیشرط لگا دی کہ اگر میں جا ہوں تو اتنی مدت کے اندراس بچ کو فنخ کر دوں ، مثلاً بیاب کہ بچ تو کررہا ہوں لیکن مجھے تین دن کے اندر بیابچ فنخ کرنے کا اختیار ہوگا ،اس کو خیار شرط کہتے ہیں

#### خیارشرط کے بارے میں اختلاف ائمہ

خیارالشرط کامشر وعیت پر سب کا اجماع اورا تفاق ہے، لیکن اس میں کلام ہے کہ بید خیار کتنے دن تک ہاری روسکتا ہے؟ (۲)

# امام ابوحنیفهٔ اورامام شافعی کا مسلک

ا ، م ابوصنیفهٔ او را مام شافعی فر ماتے ہیں کہ خیار الشرط کی مدت شرعی طور پرمقرر ہے اور و ہ تین دن ہے ، تین دن سے زیادہ خیار کی شرط دگا نا جائز نہیں ہے۔ (۳)

### صاحبین ٌ اورامام احرُ کا مسلک

امام بوسف ،امام محر اورامام احمد بن حنبل قرماتے بین کداسانہیں ہے، یعنی شرعی استبار سے

<sup>(</sup>۱) في صحيح بحرى يصاً رقم ۲۱۰۸ - (۳،۲) كدافي تكمنة فنح المنهم١/١٨٠.

خیارالشرط کی کوئی مدت مقررتبیں ہے بلکہ متعاقدین جس مدت پر بھی اتفاق کرلیں اس مدت کا خیار ہاقی رہے گااور عقد جائز ہے، جاہے دو مہینے مقرر کرلیں یا جتنی مدت جا ہیں مقرر کرلیں۔(۱)

#### امام ما لک کانمسلک

امام ما مک فرماتے ہیں کہ خیار الشرط مبیعات کے اختلاف سے بدلتار ہتا ہے، اگر کوئی اہمیت والی چیز ہے۔ تو اس کے لئے مدت خیار بھی زیادہ ہوگی۔ (۲)

چنانچانہوں نے مختلف مبیعات کے لئے مختلف مدتمی مقرر فر مائی ہیں ،کس کے لئے تمن دن، کس کے لئے جاردن کس لئے یانچ دن کس کے لئے دس دن وغیرہ۔

ا مام ما نک کا فرمانا ہے ہے کہ خیار شرط کا مقصد ہے ہے کہ جو تحف صاحب خیار ہے وہ سوچنے کا موقع لینا جا ہتا ہے کہ میں سوج بچار کرلوں کہ آیا ہیں ودامیرے لئے من سب دیے گایا نہیں؟

ائی گئے ہالکید کی فقہ میں خیار الشرط خیار کوالتر وی کہتے ہیں۔ تروئی کے معنی ہیں سوچ و بچار ، غور وفکر کرتا ، اس اختیار کا مقصد تروی ہے ، وو کہتے ہیں کہ جب مقصد سوچ و بچار ہے تو یہ چیز مختلف اشیا و ہیں مختلف اوقات کا تقاضا کرتی ہے۔

بعض چیزوں کے سوچ و بچار میں تعوز اوقت لگتا ہے اور بعض چیزوں کی سوچ و بچار میں زیادہ وفت مگ جاتا ہے، لہٰذا تمام معیعات کیلئے مدت مقرر نہیں کی جاسکتی۔ (۳)

صاحبین اورامام احمد بن صبل قرماتے ہیں کہ جتنی مدت جا ہو، مقرر کرلو، ان کے کہنے کا مقعمد میں ہوجاتے ہیں کہ جتنی مدت جا ہو، مقرر کرلو، ان کے کہنے کا مقعمد میں ہوجاتے ہیں کہ اختیار صاحب الخیار کی سہولت کے لئے مشروع ہور ہا ہے اور فریقین آپس میں متفق ہوجاتے ہیں کہ بھائی تم سوچ لیرنا، جب بی فریقین کی سہولت کے لئے مشروع ہواتو فریقین جس مدت پر بھی متفق ہوجا کیں۔

<sup>(</sup>٢١) ثم إن حديث الباب يشت منه چياز الشرط، مشروعينه كنمة اجماع بين الفقهاي ثم اجتبعت التحمهور في مدة الحيار، والمداهب المعروفة فيها ثلاثة الأول أنه يتقند شلائة أيام، فلا يجور التي مافوقها، وهو مدهب أبي حبيعة والشافعي ورفر، كمافي الهدية والذبي أنه لا يتقيد نمذة، ويجوز ماتفقا عبيه من المدة، قبت أو كثرت، وهو مدهب احمد وابن المدر، وأبي يوسف ومحمد من عبماثنا. ..كما في المعنى لابن قدامة والثالث مدهب مالث، وهو أن مده الحيار تختف باحتلاف المبيعات الح كدادكره الشيخ العلامة اسمتى محمد تقى العثماني حفظه الله تعالى في تكمنة فتح الملهم، ح اء ص ١٨٥، والعيني في نعمدة، ح ١٨، ص ٣٤٣

## امام ابوحنیفهٔ اورامام شافعی کا استدلال

امام ابوطنیفہ اورامام شافعی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں جومصنف عبدالرزاق میں حضرت اس بن ما مک بھاڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کدایک شخص نے بچے کی اور اس میں جارون کا اختیار نے بیچے کی اور اس میں جارون کا اختیار نے بیچے کو باطل کر دیا اور فر مایا المحدار ثلاثہ ایام کہ خیار تین ون کا ہوتا ہے۔ (۱)

لیکن اس حدیث کی سند میں ایک راد می ابان ابن الی عیاش ہے اور بیشنق علیہ طور پرضعیف ہے۔ کہتے میں کہ انہوں نے حضرت انس پڑٹٹ کی بہت می ایس حدیثیں روایت کی میں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس لئے یہ حدیث قابل استداد ل نہیں ہے۔

ان کادوسرااستدلال سنن دارقطنی اورسنن بیمقی مین مفترت عبدالله بن عمر نوانیا کی حدیث ہے ہے جس میں وہ حضور ملاقظ کا میہ بیان نقل فر ماتے ہیں کہ الیجبار نملانی اید م۔

دار قطنی ہی نے حضرت فاروق اعظم بڑھٹے کا بیقول نقل کیا ہے کہ میں متبایعین کے لئے اس سے زیادہ بہتر کوئی بات نہیں دیکھٹا کہ نبی کریم ہؤ ٹینل نے ان کو تین دن کا اختیار دیا۔ یہاں پر بھی مصرت فاروق اعظم مزاش نے اختیار کے سرتھ تین دن کی قید لگائی۔ (۲)

بدونول حدیثیں اگر چراس لحاظ سے متکلم فیہ ہیں کدان دونوں کا مدار ابن کھیجہ پر ہے۔ اور ابن کھیجہ کے بارے میں آبا ہے کہ وہ ضعیف ہے لیکن ان دونوں حدیثوں کی تائید ایک صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے اور وہ معفرت حبان بن معقد گی حدیث ہے جس کی اصل بخ ری نے نقل کی ہے اور آگے آنے والی ہے کدان کوئے میں دھوکہ ہوجایا کرتا تھ ، جمنور اقدس مؤار الم نے فر مایا کہ جب تم بین کی کرونو یہ کہدویا کروکہ " لا حلاب مستدرک حاکم کی روایت میں پراضاف ہے کہ لا حلاب و لی استدرک حاکم کی روایت میں پراضاف ہے کہ لا حلاب و لی سے ریان کوئے ایک خیار کوئین دن کے ساتھ محدود فر مایا۔ (۳)

صنیفہ اور شافعیہ کا کہنا ہے ہے کہ اصل میں خیار شرط کی مشروعیت قلاف تی سیموئی ہے اس لئے کہ بیشرط مقتضنا وعقد کے فعاف ہے جب بڑتی ہوگئی ، معتن، استربت کہددیو تو اس کا تقاضا ہے کہ رہتے تام ہوگئی ، اس میں شرط لگانا کہ تمین دن تک معلق رہے گی بیر مقتضنا وعقد کے خلاف ہے ۔لیکن نص کی وجہ

<sup>(</sup>١) و با شترط ربعة ينه فاسع فاسد النج المجامع الصغير ٣٤٥/١ مطبع عالم الكتب بيروت، ١٣٠٦ه

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطي، ح: ٣٠ ص: ٤٨ ، رقم ٢٩٩٣ ، ٢٩٩٤ \_

<sup>(</sup>٣) المستدرك على الصحيحين ٢٦/٢ كتاب البيوع ٧٢/٢٢٠١

ے اس کو خلاف قیاس مشروع کیا گیا اور جو چیز خلاف قیاس مشروع جوئی ہواس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ اپنے مورد پر شخصر رہتی ہے مورد تین دن جی ۔حضورا کرم نلا پڑائم نے جہاں جہاں خیار کا ذکر فرمایا وہاں تین دن ساتھ لگے جوئے جیں، ذخیرہ احادیث میں کوئی ایسا واقعہ نیں جس میں آنخضرت نلا پڑائم نے تین دن سے زیادہ کے خیار کی اجازت دی ہو، اس لئے مورد اس کا تین دن ہے اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔دوسرا مسئلہ خیار مجلس کا تھیں دن ہے۔ دوسرا مسئلہ خیار مجلس کا ہے۔

# خیار مجلس کے بارے میں اختلاف ائمہ

#### شا فعيها ورحنابله كامسلك

ش فعیداور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ بعث، اشتریت کہدویا اور ایجاب و تبول ہو گیا لیکن جب تک مجلس بی ہے۔ اس وقت تک دونوں میں سے ہر فرین کوافقیار ہے کہ یک طرفہ طور پر بھے کوشم کر دے۔ ہاں امجلس ہونے سے پہلے تھے لازم نہیں ہوتی، فریقین میں سے ہر ایک کو خیار مجلس حاصل رہتا ہے۔

#### شافعيهاور حنابله كااستدلال

ان كااستدلال المعروف صديث سے بجوامام بخاري في يہاں متعدد طرق سے روايت كى مے كه البيعال مالحيار مالم كى مے كه البيعال مالم يتفرقا اور آ كے حديث من يكي م كه البيعال مالحيار مالم يتفرقا او يقولا حد هما لصاحبه اختر۔

لہذا شافعیہ اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے ہرایک کوئیج فنخ کرنے کا اختیار ہے۔ البتدا گرمجلس ہی کے اندرایک نے دوسرے سے کہدویا" احتر" تواب بھے لازم ہوگئی۔ محض معت، استریت کہنے سے لازم ہیں ہوئی تھی، مجلس کا اختیار ہاتی تھالیکن جب مجلس میں احتر کہدویا۔ اوراس نے احترت کہدویا تواب لازم ہوگئی، اب مجلس ہاتی ہوتب بھی کوئی کی طرفہ طور بر بھے کا فنے نہیں کرسکتا۔

"السبعار بالحبار مالم يتعرفا أو يحتارا" كي يجيمعنى بين لينى تين لازم نبيس بوكي محروو صورتوں ميں يا تو دونوں كے درميان تفرق ہوجائے يعنى مجلس فتم ہوجائے ، ياده آپس ميں اختيار كرليس كرايك كيم احتر دوسرا كيم احترت بيشا فعيداور حنا بلدكا مسلك ہے۔

#### حنيفهاور مالكيه كامسلك

حنیفہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ خیار مجلس مشروع نہیں ہے بلکہ ایجاب وقبول ہوجاتا ہے تو اس سے نتے لازم ہوجاتی ہے ،اب کسی فریق کو یک طرفہ طور پر بنتے فنخ کرنے کاحق نہیں۔

#### حنيفهاور مالكيه كااستدلال

صنیفداور مالکید کا استدلال قرآن کریم کی آیت عود الدین احدو از فوا الفود به واستده ۱ منوا از فوا العفود به والدانده ۱ م سے کدا ایمان والواعدود کو بورا کرو۔

عقد دوارکان سے مرکب ہوتا ہے، ایک ایجاب اور دوسرا قبول، جب ایجاب وقبول ہوگیا تو عقد ہوگیا جب عقد ہوگیا تو قرآن کریم کا تھم ہے" آو فُورِالْعُفُوّ دِ" لہٰذااس سے بتا چلا کہ عقد لازم ہو جاتا ہے اور مجلس کا خیار مشروع نہیں ہے۔(۱)

# اگر خیارشرط میں مدت متعین نه ہوتو اسکا کیا تھم ہے؟

"حدثناقتينة حدثنا اللبث، عن نافع، عن ابن عمر عن رسول الله أبه قال "إداتنايع الرحلان فكل واحد منهما بالحيار مالم يتفرقا و كانا جميعا، أحدهما الا حرفتنايعاعلى دلك فقدو حب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتنايعاولم يترك و حد منهما البيع فقدو جب البيع فقدو جب البيع فقدو جب البيع فقدو الم

اگر خیار شرط کرلیالیکن خیار شرط کی مت متعین نہیں کی تو کیا بج جائز ہو جائے گ؟

مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے بچ کی ، بچ کے اندر خیار شرط لیالیکن یہ کہا کہ جھے اختیار ہوگا کہ میں اگر چا ہوں تو اس کو شخ کرلوں ، لیکن کب تک اختیار ہوگا یہ تعین نہیں کیا ایک دن ، دو دن ، تین دن ،

می اگر چا ہوں تو اس کو شغین نہیں کیا اب اس صورت میں کیا تھم ہے ، چونکہ اس مسئلہ میں فقہا ء کرائم کا اختلاف تھا اس واسطے ترجمۃ الباب میں استفہام کا صیغہ استعمال کیا کہ ھل بحور السع؟ کیا بچ جائز ہوگی؟

<sup>(</sup>١)انعام الباري٦/١٢٢٢ تا١٨٢٠.

<sup>(</sup>۲)في صحيح بخاري كتاب البيوع باب ادا حير احدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع رقم ۲۱۱۲\_

#### اختلاف ائمه

### امام احمر بن خنبال كامسلك

امام احمد بن صنبل ً بیفر ماتے ہیں کہ جب کوئی مدت نہیں کی تو اس کو لاالی میدایہ اختیار ہوگا۔ لین جب بھی وہ چاہے بیچ کو فتح کر دے۔ان کا غرجب بیہ ہے کہ خیار شرط کیلئے کوئی مدت مقرر نہیں، جب مدت مقرر نہیں کی تو جب چاہے اپنے خیار کوغیر متنا ہی مدت تک استعمال کر سکتے ہیں۔

### امام شافعی کا مسلک

اس مسلم میں امام شافعی کا مسلک بیہ ہے کہ خیار تین دن تک مؤثر رہے گا کیونکہ ان کے فزد کیک خیار کی مدت تین دن ہے۔

### امام ما لک کامسلک

امام ما لک فر ماتے ہیں کے مبیعات کے اختلاف ہے مرتبی بدلتی رہتی ہیں۔وہ فر ماتے ہیں کہ جس متم کی نتیج ہوگی اس کے لئے جومدت مقرر ہے اس متم کی مدت تک اس کو اختیار رہے گا۔

#### امام ابوحنيفة كالمسلك

امام ابوصنیفہ کا مسلک ہے ہے کہ اگر خیار کی مدت متعین نہیں کی تو بیج فاسد ہوجائے گی، البتہ باطل نہیں ہوگ۔ فاسد ہونے کا مطلب ہے ہے کہ متعاقدین میں سے ہرایک کو جب جا ہے تنخ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ اس مسئلہ میں فقہاء کرام کا اختیاف تھا اس واسطے ترجمۃ الباب میں کہا کہ "ھل بحور البع" کیکن ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری کا مسلک امام احمد بن ضبل کے مطابق ہے لین امام احمد بن ضبل کے مطابق ہے کہ اس میں جو بین ضبل کے فرماتے ہیں کہ الی صورت میں لاالی مھا یہ اختیار طے گا اور دلیل ہے ہے کہ اس میں جو حدیث ہے کہ الساتھاں سالحبار مالم بتعرف اور وقول احدهما لصحه احتر وربما قالاویکون بیع خیار۔

چونکہ نئے خیار میں کوئی مدت مقرر نہیں کی گئی تو اس بات پر استدلال کیا کہ اگر خیار شرط کے وقت کوئی مدت مقرر نہیں کی تو جب تک وہ جا ہے فتح کر سکتا ہے۔ یہاں سیمجھ لیما چاہیے کہ انخضرت موافیظ نے پہلے قرمایا کہ انسان سالحدر میں بندوق جب تک کہ تفرق نہ ہوتو دونوں کو اختیار ہے۔لیکن اگر ان بیس سے ایک دوسرے سے کہددے احتر تو احتر کہنے سے دوخیار مجلس ختم اور تیج لاڑم ہوجائے گی۔

اویکوں میع حیر ، اُوسعس لار کے ہے بیٹی لا یکوں مع حیار گرید کہ وہ تاج خیار والی ہولیان خیار اللہ میں خیار شرط والی ہوتو احتر کہنے ہے بھی ختم نہیں ہوگی بلکداس کو اضیار باتی رہے گا جب تک خیار شرط باتی ہے۔ (۱)

حد تنا محمد بن يوسف حد شاسفيان، عي عبدالله بن ديبار، عن اس عمرَ" عن اللي ﷺ قال "كل للعال لا ليع لينهما حتى يتفرقا إلا للع الحيار". (٢)

سی سو ای اس کا منشاء ہے ہے کہ جب ہو لئع نے کوئی خیار شرط لگا دیا ہوتو کیا بھے جو کز ہو جاتی ہے؟ اس بھے کو بھے کہیں گے؟ مثلاً ہوئع ہے کہ جب ہوئی خیارشرط لگا دیا ہوتو کیا بھے جو گز ہو جاتی ہے؟ اس بھے کو بھی کہیں گے؟ مثلاً ہوئع ہے کہ کہا کہ میں جا ہوں تو تین دن تک بھے تئے کر دوں یہ تو اس کا کہا تھے ہی اس میں روایت کی ہے کہ کل سعی لا سع حنی ینھر قالہ کہ تم بایعین کے درمیان بھے ہی نہیں جب تک کہ دہ دونوں متفرق نہ ہو جا کیل سوائے بھے خیار کے، مطلب ہے ہے کہ جب تک خیار مجس باتی ہوج تی مجس باتی ہے ہوج تی ہوج تی ہوج تی ہوج تی ہوج تی ہوج تی اس وقت تک بھے داتھ ہوئی ہی نہیں ۔ لیکن اگر بھے خیار ہوتو پھر اس صورت میں بھے ہوج تی ہے گئین اختیار باتی رہوتو پھر اس صورت میں بھے ہوج تی ہے گئین اختیار باتی رہتا ہے۔

### دھوکہ ہے محفوظ رہنے کا نبوی طریقتہ

حضرت عبدالله بن عمر بناتها كى مدموف حديث ب كدا يك فض في حضور طاليرالم سے ذكركيا كدوه نيج ميں دھوكه كھا جاتا ہے تو آپ نے فرمايا كه ادارابعت عفل لا حلامة كه جب تم أن كي تولا علامة كهدويا كروب

ضابہ کے معنی ہیں دھوکہ، کہ دھو کہ تیس ہوگا لیعنی اگر بعد میں بتا چلا کہ دھوکہ ہوا ہے تو مجھے بیع فٹخ کرنے کاحق حاصل ہوگا۔

دوسری روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیصاحب حبان بن محفذ منتے اور دوسری روایات میں

 <sup>(</sup>۱) كدد كره الشبح القاصي محمد تقي العثماني حفظه الله في تكمنة فتح المنهم، ح اص ٣٧٩
 ٣٨١ والعيني في العمدة، ج١٨ص ٣٤٢.

 <sup>(</sup>۲) انعام الدارى في صحيح لخارى كتاب الليوع باب اداكال لدائع دالخيار هل يجور اللبع؟
 ۲۲۱۸/۲ تا ۲۲۰ وقم ۲۱۱۳.

تنصیل یہ آئی ہے کہ یہ بیچارے مید سے ساد سے تھان کو تب رت وغیرہ کا پھی تجر بہیں تھا، بھولے بھالے آدی تھے لیکن ساتھ ہی شرید وفروخت کا بہت شوق تھا۔ گھر دالوں نے بہتیرا کہا کہ بھی جب منہ بیس تجر بہیں تجر بہیں تھا کہ داصر منہیں تجر بہیں ہے کہ کہ داصر عن البع سم جبیں ہے کہ کہ داصر عن البع سم جبیں کر سکتا۔

حضور الإنوام كے پاس بيا اران كى تحروالے آئے۔حضور الإنوائے فر مايا كد جب دھوكداگاتا بياتة فريد وفر وحت كى كياضر ورت ہے اكنے جى الي صيرتبيل كرسكت الپ الإنوام نے فر مايا كدا چھا بھر بيكي كروكة (دارابعت عفل الاحلامة) جو بچھ ليئا دينا ہوتو ہاتھ ور ہاتھ كر لوادهار شدكرو \_ كيونكدا يك تو اد سار پي اكثر وهوكداگنا ہے اودوسرا بيكرد يا كروكد لاحلامة \_

#### خيارمغبون

حد ثنا عبدالله بن يوسف أخير بامالك، عن عبدالله بن ديبار، عن عبدالله بن عمرًا أن رجلادكر لبسي ١٤٠٤ أنه يجدع في البيوع، فقال "إدابايعت فقل لاخلابة". (١)

### امام ما لک اور خیارمغبون

اس حدیث سے امام مالک نے خیار المغیون کی مشروعیت پر استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بھے کر لی اور بھے کے اندراس کو دھوکہ ہوگیا۔ کیا معنی؟ کہ بازار کے فرخ سے اگر بائع ہے تو کم پر بھے دیا اور اگر مشتری ہے تو بازار کے فرخ سے زائد پر خریدلی۔ اگر دھوکہ کی وجہ سے بیکی یا زیادتی ایک بلٹ کی مقدار تک بہنے جائے مثلاً بازار میں کسی چیز کی قیمت سورو پے تھی اور اس نے چھیا سٹے رو پے جس دی ایک بلٹ کم قیمت میں بھی تو جب اس کو بازار کی قیمت کا بہنا چلے گا کہ بازار کی قیمت سورو ہے جس اس کو بازار کی قیمت کا بہنا چلے گا کہ بازار کی قیمت سورو ہے جس کی جاتوں کو بازار کی قیمت میں بھی تو جب اس کو بازار کی قیمت کا بہنا چلے گا کہ بازار کی قیمت سورو ہے۔

یا اگر مشتری ہے تو اس نے سور و بے والی چیز ایک سوپینیٹس رو بے مس خرید کی بعد میں بتا چاا کہ

<sup>(</sup>۱) هي صحيح بحري كتاب اليوح باب م بكره من الخداع في البيع رقم ۲۱۱۷ وفي صحيح مسمم، كتاب اليوع، رقم ۲۸۲۱، وسس النسائي، كتاب اليوع، رقم ٤٤٠٨، وسس أبي دؤد، كتاب اليوح، رقم ٣٠٢٧، ومسد احمد، مسد المكثرين من الصحابة، رقم ٤٧٩٣، ٥٠٢٠، ٥٠٠٠، ميوح، رقم ٢٠٢٥، ٥٣٠٠، ومسد احمد، مسد المكثرين من الصحابة، رقم ١٩٩١.

یہ چیز بازار میں سورو پے میں بک رہی ہے تو مشتری کوا ختیار ہوگا کہ اس بھے کوفتنح کر دے۔اس خیار کو امام ما لک'' خیارالمغیون' کہتے ہیں۔

اور اہم مالک کی ایک روایت جو ان کی اصح اور مفتی به روایت ہے کہ یہ خیا ر المعبون مشروع ہے اوراس کو ملےگا۔(۱)

### خیارمغبون کے بارے میں امام احد کا مسلک

امام احمد بن طنبل بھی خیار مفیون کے قائل ہیں لیکن ساتھ شرط مگاتے ہیں کہ خیار اس وقت مانا ہے جب ہوئع اور مشتری مسترسل ہو۔ مسترسل کے معنی ہے سیدھا سادھا، بھولا بھالا، بیوتوف۔ خرید اریاد کا ندارا گر بھولا بھالا ہے اور دھوکہ کھا گیا تو بھراس کو خیار طے گا۔ اس کوامام احمد بن صنبل کے یہاں خیار مغیون کہتے ہیں۔ (۲)

#### خیار مغبون کے بارے میں حنیفہ اور شافعیہ کا مسلک

شافعیہ اور صنیفہ کہتے ہیں کہ خیار مغیر ن مشروع نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدھی می بات یہ ہے کہ مشتری ہوشیار باش، جو مخص خرید و فروخت کرنے کے لئے بازار میں جائے ہیا تو پہلے ہے اس کوا ہے حواس خمسہ فلا ہرہ و ہاطنہ تیار کر کے جانا جا ہے ، اس کا فرض ہے کہ وہ بازار کا بھاؤ (ریٹ) معلوم کر لے اور علی وجہ البھیرہ بچے کرے۔

اگراس نے بازار کا بھاؤ معلوم نہیں کیا اور بچ منعقد ہوگئ تو اب اس کو شخ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر بعد میں اس کو معلوم ہو کہ اس کو دھو کہ لگا ہے تو ولا بنؤ من الا عسد تو اپنے آپ کو ملامت کرے کیونکہ دھو کہ خودا پی بیوتو فی اور اپنی ہے عملی سے لگا ، انہذکو کی دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔
م لکیہ اور حن بلہ کے یہاں خیار مغون ن مشروع ہے جبکہ شافعیہ اور حنیفہ کے یہاں مشروع م

#### مالكيه اورحنا بليركا استدلال

مالکیہ اور حنابلہ صدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور مذافیز الم نے حضرت حہان بن منقذ بزائز کواختیار دیا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ انہیں تین دن تک اختیار دیا۔

<sup>(</sup>١) تكمنة فتح الملهم: اص: ٣٧٩ (٢) تكملة فتح الملهم: اص: ٣٧٩

#### شافعیہ وحنیفہ کی جانب سے حدیث باب کے جوابات

اس صدیث کے ش فعیہ اور صنیفہ کی طرف سے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔
الس نے کہا کہ بید حبان بن منفذ بنتی کی خصوصیت تھی اور کسی کیلئے بی تھی نہیں۔
۲۔ کسی نے کہا کہ بید حدیث منسوخ ہے اس کی ناشخ وہ حدیث ہے اِسما المبیع عی صفقہ او حیار کہ بیج تام ہوتی ہے صفقہ سے یا پھر خیار سے بعنی خیار شرط کو استعمال کرنے ہے۔
اس طرح اس حدیث کو منسوخ قرار دیا۔ اس طرح کی دوراز کارکا فی تاویلات کی گئی ہیں۔

#### میری ذاتی رائے

میرے نزدیک نداس میں خصوصیت قرار دینے کی ضرورت ہے اور نداس کومفسوخ قرار دینے کی ضرورت ہے۔ سیدھی ک بات ہے کہ حضور مؤاتی ہم نے جواس کوحن دیاوہ خیار مفیون تھا ہی نہیں وہ تو خیار شرط تھا۔

آپ طافیزالم نے فرمایا کہ جب تم بیج کروتو کہدوو کہ 'لا حلامۃ ''اور دوسری روایت میں بھی ہے کہ کہدوو' ولی الحیار ثلاثۃ ایام " کہ جھے تین دن کا اختیار رہے گا۔ جب بو نع اور مشتری نے عقد کے اغدر یہ کہددیا کہ 'وسی الحیار ثلاثۃ یام" تو بید خیار شرط ہے، الہٰڈا اس سے خیار مغیون کا کوئی تعلق نہیں۔ تعلق نہیں۔

 اک صورت میں صاحب السلعہ کو اختیار ہوگا کہ جائے تیج ہاتی رکھے یا جائے تو ختم کر دے۔ بیہ حدیث سجیح ہے اور اس میں آپ ملائوا کم نے دیہاتی کو جواختیار دیا ہے بیہ خیار مغبون کے سوا اور پکھ نہیں۔اس صدیث کا کوئی اطمینان بخش جواب شافعیہ اور حنیفہ کے پاس نہیں ہے۔

### متاخرين حنيفها ورخيار مغبون برفتوكي

اورش پر بی وجہ ہو کہ متاخرین صنیفہ سنسی سسلہ میں امام ما مک کے قول پر فتوی دیا۔ عدامہ این مابعہ ین (شی کی) روالحن رہیں فر متے ہیں کہ آئ وحو د ہاری بہت عام ہوگئی ہے لہذا ایک صورت میں مالکید کے قول پر عمل کرتے ہوئے مغیر ان کو ختیار دیا جائے گا۔ یونکہ دھو کہ ای شخص کے کہنے کی بناء میں مالکید کے قول پر عمل کرتے ہوئے مغیر ان کو ختیار دیا جائے گا۔ یونکہ دھو کہ ای شخص کے کہنے کی بناء پر ہوا ہے۔ دیسے ہی دھو کہ انگ گیا تو دوسری بات ہے بیکن جب اس نے کہا کہ ہزار میں دام ہے ہوا ہو میں بازار میں دام ہیں نظے تو ہو دھو کہ اس کے کہنے کی وجہ سے ہوا ہذا دوسرے قریق کو اختیار ہے فتوی بھی اس کے اوپر ہے۔ (1)

### غائب چیز کی بیج اور خیارِ رویت

ان انا سعید الحدری قال بهانا رسول شاه عن سعتن ولستین بهی عن الملا مسة والمداندة فی البع، الملامسة لمس الرحن ثوب لاحر . . . . . . . . . . . و یکون و لاه بیعهماعن غیر نظر ولا تر اضی . (۲)

اوررضامندی کے بغیر بینی بیخ ملامسہ اور منابذہ میں چیز کو بغیر دکھیے اور غور و فکر کئے خرید ای جاتا ہے۔ اس حدیث سے غائب چیز کی بیچ کے باطل ہونے پر استدلال ال جاتا ہے اس مسئلے میں معفرات نقبها ء کرائم سے مختلف اتوال منقول ہیں۔

#### يهبلا مذبهب

عًا سُب چیز کی بڑج مطلقاً باطل ہے اور بدامام شافعی کا قول جدید ہے جبیما کہ فتح الباری میں قدکور میں۔(۳۰۱/۳)

<sup>(</sup>١) تعصيل كيافي ديكهاني تكمله فتح الملهم١/٣٣٢، ٣٣٣، ٢٧٩ - ٣٨٠

<sup>(</sup>٢) هي صحيح مسلم كتاب البيوع باب ابطال بيع الملامسة والمديده رقم ٣٧٧٩.

#### دوسراندهب

غائب چیز کی بیج مطعقاً درست ہاوراس صورت میں مشتری جب اس چیز کود کھے گا توا ہے۔ د کیھنے کا اختیار (خیار روایت) حاصل ہوگا۔ بید حضرت ابو صفیقہ اور ان کے اصحاب کا قول ہے۔ نیز حضرت عبدالقد ابن عباس ، امام نخفی ، امام شعبی ،حسن بھری ، بھول ، امام ا، زاعی ، اور سفیان سے بھی بھی مروی ہاورا مام مالک اور امام ش فعی ہے بھی بیان کیا گیا ہے

#### تيسراندہب

غائب چیز کی بھے اس وقت درست ہوگی کہ جب اس غائب چیز کی تم م صفات ضرور سے بیان کر دو تمام دی جائیں (جس میں چیز کی بہجیان ہو جائے) چنانچہ جب مشتری اس چیز کو دیکھے اور بیان کر دو تمام صفات اس میں پائے لازم ہو جائے گی اور مشتری کو خیار روایت حاصل نہ ہوگا۔ لیکن اگر بیان کر دو صفات اس چیز میں نہ پائی جا ئیں تو پھر مشتری کو خیار رؤیت حاصل ہوگا۔ (چ ہے تو اس بھے کور د کر دو صفات اس چیز میں نہ پائی جا ئیں تو پھر مشتری کو خیار رؤیت حاصل ہوگا۔ (چ ہے تو اس بھے کور د کر دے چا ہے تو تول کر لے )۔ بیام احمد اور امام اسحال کی تول ہے اور ایک روایت امام ما لک اور امام شافعی کی بھی میں ہے اور ابن سیرین ، ایوب ، حارث ممکل ، تھم ، حماد ، ابو تو راور اہل ظاہر ہے یہی مروی ہے۔ (۱)

کیونکہ ممانعت کی مدت تو اس صورت میں پائی جائے گی کہ جب اس چیز کو دیکھے بغیریج کی جائے اور کیونکہ ممانعت کی مدت تو اس صورت میں پائی جائے گی کہ جب اس چیز کو دیکھے بغیریج کی جائے اور پھر دیکھنے پر خیاررؤیت حاصل ہوجائے تو نہ دیکھنے کی جب دیکھنے پر خیاررؤیت حاصل ہوجائے تو نہ دیکھنے کی وجہ ہے جونسادلازم آر ہا تھا۔ وہ ذاکل ہوجائے گا۔ تو اس صورت میں بیزیج ملامسہ کے معنی میں شار نہ ہو گی۔

## بیج الغائب مع خیار الرؤیة کے جواز کے دلائل

عائب چیز کی تیج جبر مشتری کوخیار رؤیت بھی ال رہا ہو جائز بس سے جواز سے مختلف ولائل ہیں۔

مديث ميادك بك

 <sup>(</sup>۱) هدا ملحض مافي عمدة القاري ۲/۵ ه و فتح الباري ۲۰۱/٤

عن الى هريرة قال قال رسول الله ين من اشترى شيدالم يره فهو بالحيار اذاراق (١)

لینی جو تحق بغیر دیکھے کوئی چیز خرید ہے تو دیکھنے پراس کو خیار رؤیت حاصل ہوگا۔ اس حدیث کے بارے جس بیاعتراض کیا گیا ہے کہ اسکا ہدار عمر بن ابراہیم کر دی پر ہے وہ حدیث کو وضع کرنے ہے ہہم بیں۔ اس اعتراض کا جواب بیہ ہے کہ اس حدیث کو حضر ست ابو حنیفہ آنے بیٹم بن حبیب میر فی عن محمد بن میر بن عن ابی هریر قاکی سندے روایت کیا ہے جیسا کہ جامع مسانیداورالا ہام (۲۵/۲) میں موجود ہے اور جبکہ عمر بن ابراہیم کر دی ، تو امام ابو صنیفہ آئے بیں جیسے کہ بیہ بات دار قطنی اور جامع کسانید سے ظاہر ہوتی ہے اس حدیث کو امام محمد نے بھی اپنی کتاب "الحدیث عمی اہل المدیشہ" (۲) میں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ امام محمد رقطر از بیں معروف حدیث بس کے رسول اللہ طافیا المدیشہ المدیشہ میں کے رسول اللہ طافیا کم سے منقول ہونے میں کوئی شک نہیں کیا جاس کے رسول اللہ طافیا کہ سے منقول ہونے میں کوئی شک نہیں کیا جاس کی آلے۔ اور اس حدیث پر مسلمانوں کے معاملات موقوف

"من اشترى شيفا ولم يره فهو بالحيار اذاراه"

اس ہے معلوم ہوا کہ یہ حدیث ندگورا پے سیجے ہونے جل معروف ومشہورتھی حتی کہ اصلِ عراق کے فزد کیک اس کے مزد کیک اس کی صحت شک وشبہ سے بالا ترتھی۔ چنا نچہ عمر بن ابراھیم کر دی کے اس حدیث کوروایت کرنے ہے۔ پہلے بھی اس حدیث کی صحت پر ملماء کرام کا انفاق تھا۔ لبذا عمر بن ابراھیم کر دی کا ضعیف رادی مونااس حدیث پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟! جبکہ جو حدیث مشہور ہوجائے اور علماء اس کو تبول بھی کرلیں تو وہ اسٹاد سے مستغنی ہوجاتی ہے۔ کرلیں تو وہ اسٹاد سے مستغنی ہوجاتی ہوجاتی ہے۔

مش الائم مرتشی نے ذکر کیا ہے کہ اس حدیث کو بڑے بڑے مشاہیر علماء نے بیان کیا ہے چرفر مایا اس حدیث کو مفترت عبداللہ ، حضرت عطاء ، مفترت حسن بھری ، مفترت سلمہ بن مجیر (جیسے مشہیر ) نے رسول اکرم ملافیز کا ہے مرسلا بیان کیا ہے۔ (۳)

"من اشتري شبئا سميره فهو بالتحار اداراه با شاء أحده و ابا شاء تراكه"

۱۱) أحرجه ندر قضى و سهقى دسامن فان يجوز نيع العن عدلتة ۲۹۷/۵ (۲) دف الرجن سع
 المتاع من باز نامجه ۲۷۱/۲.

<sup>(</sup>٣) مسوط السرخسي ٦٩/١٣ باب الخير عبر الشرط

یعن جس شخص نے ایس چیز خریدی جس کواس نے دیکھانہیں تھا تو جوہ ہاں کود کھے لے تو اس کو دیکھنے کا اختیار حاصل ہوگا، اگر جا ہے تو اس کور کھ لے اور اگر جا ہے تو واپس کر دے۔

ای طرح اس بات کی بیروش دلیل و ہواقع بھی ہے جس کو ابن الی ملیکہ نے نقل کیا ہے،
حضرت عثمان بن شرخ نے حضرت طلح بن عبیداللہ بن گئے کو کوفہ کی ایک زمین کے بدلہ میں مدینہ منورہ کی
ایک زمین بچی ، جب دونوں حضرات فیصلہ کے بعد صدا بوئے تو مضرت عثمان بن آئے کو اپنی اس نیج پر
شرمندگی بوئی اورانہوں نے کہا کہ میں نے ایک زمین بچی ہے جس کو میں نے ویکھانہیں تھا۔ حضرت
طلحہ بنائٹ نے کہا کہ: ویکھنے کا افترار تو جھے حاصل ہونا چاہئے۔ کیونکہ میں نے بن ویکھنے چیز خرید کی
ہوئی اورانہوں نے کہا کہ: ویکھنے کا افترار تو جھے حاصل ہونا چاہئے۔ کیونکہ میں نے بن ویکھنے چیز خرید کی
ہوئی دیائٹ کو اپنا فیصل بنایا کہ آپ بطور ٹالٹ کے فیصل فر ما نمیں۔ چنا نچہ حضرت جبیر بن مطعم نے حضرت
عثمان کے خلاف فیصل بنایا کہ آپ بطور ٹالٹ کے فیصل فر ما نمیں۔ چنا نچہ حضرت جبیر بن مطعم نے حضرت
عثمان کے خلاف فیصل دیا کہ نیج جائز ہے اور ویکھنے کا حق طلح شکوحاصل ہے۔ کیونکہ انہوں نے ہفیر

امام طحاديٌ شرح معاني الآثار بي فرماتے ہيں:

"ہم خیار رؤیت کو تیاں سے ٹابت نہیں کرتے ، بلکہ ہم نے رسول اللہ طافیا کو خیار رؤیت کے ساتھ خیار رؤیت کے ساتھ فیار رؤیت کا برت کرتے ہوئے پایا ہے اور یہ کہ انہوں نے خیار رؤیت کے ساتھ فیصلہ کیا اور اس (کے سیح ہونے) پر انقاق کیا ہے اور اس بارے میں اختلاف نہیں کیا۔ بلکہ اختلاف تو ان کے بعد والے حضرات میں بیدا ہوا ہے۔ (۱) امام کھاوی آئی کیا ہے 'اختلاف العلماء' میں فر ماتے ہیں

الشرتعالي نے ارشادفر ایا ہے

"و لا تا كنو امو الكم بسكمه بالساطل إلاات تكون نهجر أعن نر صر مدكمه". القدائد في تتجارت كورضا مندى جونے كي صورت ميں مباح قر ارديا ہے اوراس ميں جيج كو و يكھنے ياندو يكھنے كي قيد تين لگا كي۔ (٢)

#### ادهارخريد وفروخت كرنا

عن عائشة " ان السي ﷺ اشتري طعامامن يهودي إلى أحل ور هنه درعا

<sup>(</sup>١) باب تلقى الحلب ٢٢٠/٢ (٢) تكملة فتح الملهم ١/١٥١٥ تا ٢١٧\_

مي حديد (١)

نبی کریم ملالاتا کے ادھارسوداخریدنے کے بارے میں روایت ہے کہ اگر اعمش کہتے ہیں ہم نے ایرا بیم نخفی کے سامنے ذکر کیا کہ سلم میں جورب اسلم ہے وہ مسلم الیہ سے رائن کا مطالبہ کرسکت ہے یہ نہیں ؟

حضرت ابراہیم نخی نے فرمایا کہ آنخضرت المؤالم نے ایک یہودی سے پچھ کھانا خریدا تھ الی احد ایک یہودی سے پچھ کھانا خریدا تھ الی احد ایک میعاد تک قیمت اداکرنے کے لئے "ور همه درعا می حدید" اوراس کے پاس درع رائن رکی تھی جولو ہے گاتھی۔

توادهار کھ ناخر بدااور ایک مبودی کے پاس ایک درع رئن رکھی ،اس سے رئان کا جواز معدم جوا۔

#### بیع نسیئہ کے معنی

بھے نسید کے معنی ہے ہیں کہ سما مان تو اب خرید لیا اور قیمت کی ادائیگی کے لئے مستقبل کی کوئی تاریخ مقرر کرلی ہے پچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے۔

## ہیج نسیئہ کے سیج ہونے کی شرائط

ہے نسینہ کے سی ہوئی تو بھے ہونے کے لئے شرط ہیں ہے کہ اجل کا متعین ہونا ضروری ہے اگر ہنے بالنسینہ میں اجل متعین نہیں ہوگی تو بھے فاسد ہو جائے گی، لیکن بیاس وقت ہے جب بھے بالنسینہ ہو، بیا آپ لوگ جو کہیں کہیں کہ دیا کہ چسے بھر آ جا کیں گے یا بھائی کہیں جسے کہ دیا کہ چسے بھر آ جا کیں گے یا بھائی پہنے بعد میں دے دول گا، لیکن بعد میں کب دول گا؟ اس کیلئے مت مقر زنہیں کی بیرج ترز ہے کہنا جائز؟ پہنے بعد میں ہوتی ، بلکہ بھے حال ہوتی ہے۔ لیکن تا جررعایت وے دیتا ہے کہ پھر دیدینا کوئی بات میں ۔

#### بيع نسيئة اوربيع حال ميں فرق

#### تع حال اور بع نسيئة من فرق يه إلى جب بع بالنسيد موتى بالواس من جواجل مقرر موتى

<sup>(</sup>۴) عى صحيح بخارى كتاب باب شراء البيكي بالنسيئة رقم ٢٠٦٨ وفي صحيح مسلم كتاب المساقاة رقم ٢٠١٧ وفي صحيح مسلم كتاب الاحكام، المساقاة رقم ٢٠٠٧ وسس النسائي، كتاب البيوع رقم، ٥٣٠ وسس ابن ماجه، كتاب الاحكام، رقم ٢٤٢١ ١٣٠ ١٢٠ ٢٤٨٠٥.

ہاں اجل سے پہلے بائع کوشن کے مطالبہ کا بالکل حق ہوتا ہی نہیں ، مثلاً یہ کتاب میں نے خریدی اور تاجر سے کہا کہ میں اس کی قیمت ایک مہینے کے بعد ادا کروں گا اس نے کہ کہ ٹھیک ہے ایک مہینے کے بعد ادا کر دینا یہ بیچ مؤجل ہوگئ ، بیچ بالنسینہ ہوگئ اب تاجر کو یہ حق نہیں کہ ایک مہینے سے پہلے جھے سے آکر مطالبہ کر سے بلکہ مطالب کا جواز ایک مہینے کے بعد ہوگا اس سے پہلے مطابب کا حق ہی نہیں ، یہ بیچ مقاب ہے کا حق ہی نہیں ، یہ بیچ مقاب ہے۔

#### بيع حال

ہے ، جا ہے اس نے کہد دیو کہ ہمائی بعد میں بائع کو مطاب کا حق فور آ ہے کے متصل بعد حاصل ہو جاتا ہے ، جا ہے اس نے کہد دیو کہ بھائی بعد میں دے دینا اور وہ مطالبہ اپنی طرف ہے سراوں مؤخر کرتا رہے ،کیکن اس کواب بھی ہے کہنے کے باوجود حق حاصل ہے کہنیں ابھی لاؤ، کہد دیا کہ بعد میں دے دینا کیکن اسکا ہی کہے اس کا کریبان پکڑ کر کہا میرے مائے نکالو، تو حق حاصل ہے ہے تیج حال ہے۔

انتے مؤجل میں اور حال میں استحق آل کی وجہ سے فرق ہوتا ہے کہ بالغے گا استحقاق بنج بالنسیئہ میں اجل سے پہلے قائم ہی نہیں ہوتا ،اور زنج حال میں فوراً عقد کے متصل قائم ہوجا تا ہے۔ لہذا یہ زنج ہو ہم کرتے ہیں یہ بنج حال ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی فوراً اوا نیکی کر دینا واجب ہو جاتا ہے، جب جا ہے مطالبہ کر دے اگر چہ اس نے مطالبہ اپنی خوش سے مؤخر کر دید لیکن مؤخر کرنے کے باوجود بھی اس کا بین خشم نہیں ہوا کہ جب جا ہے وصول کرے، اہذا یہ بچے مؤجل نہیں ہے جب مؤجل جب مؤجل کہ جب جا ہے وصول کرے، اہذا یہ بچے مؤجل نہیں ہے جب مؤجل کہ جب جا ہے وصول کرے، اہذا یہ بچے مؤجل نہیں ہے جب مؤجل کہ جب جا ہے۔

ا یک مسئلہ تو رہے بیان کرنا تھا تا کہ یہ بات ذہن میں انجھی طرح بیٹھ جائے کہ حال اور مؤجل میں رپفرق ہوتا ہے۔(۱)

## بيع بالنسيئة اور بيع الغائب بالناجز ش فرق

یہاں سیجھ لیما جا ہے جس میں اکثر و بیشتر لوگوں کومغالطہ لگتاہے کہ بھی بالنسبیئہ اور بیجے الغائب بالناجز میں قرق ہے۔

#### بيع نسيئة

ئے نسیئہ وہ ہے جس کا تذکرہ پہنے گزراہے کہ اس میں اجل عقد کا حصہ ہوتی ہے،عقد کے اندر مشروط ہوتی ہے، جس کا حاصل رہے ہے کہ اس اجل کے آئے سے پہلے دوسر نے فریق کومطالبہ کا حق نہیں ہوتا۔

#### بيع الغائب بالناجز

نے الغائب بالنا جزیل ہے ہوتا ہے کہ تع تو صال ہوتی ہے، جس کے معنی ہے ہیں کہ بائع کوائ وقت شمن کے مطالبہ کاحق حاصل ہے لین بائع نے مہلت دیدی کہ اچھا میاں کل دیدینا، جیسا کہ آج کل روزم و دو کا نداروں ہے اس طرح خریداری کی جتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ چے بعد جس دیں گئی روزم و دو کا نداروں ہے اس طرح خریداری کی جتی مؤجل قرار دیا جائے تو بھی فاسد ہوگ ۔ اس کے اب کب دیں گئے ہوتا ہوں ہوتا ۔ اس کواگر بھی مؤجل قرار دیا جائے تو بھی فاسد ہوگ ۔ اس لئے کہ اجل مجبول ہے، اہذا ہوئی ، جس کے معنی ہے جس کہ بائع کوائی وقت مطالبہ کا بی حاصل ہے۔ مشار ایک مختص نے کہ بفروخت کی اور بھی حال ہوئی ، اب مشتری کہتا ہے کہ میر ہے جسے گھر جس جی یا شہر جس جیس ، جس آدمی بھی کرمنگو الیتا ہوں ۔ کل تک آجا میں مہلت کہ بہتے کہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ۔ یہ بھی الغائب بالنا جز ہوئی کیونکہ بھی حال ہوئی ہے، اب بائع نے مہلت دی ہے کہ کہ بہتے کوئی دے دیا لیکن اس کے باوجود بائع کو بیحق حاصل ہوئی ہے، جسے ابھی چسے دو مہلت دی ہے کہ کرتا ہوں ۔ اس کوئی الغائب بالنا جز کہتے جس ۔ (۱)

# ا دھار معاملہ لکھٹا جائے

اگرادهارمعامله موتواس كونكه كيا قرآن كريم من باقاعده حكم آيا ب چنانچ قرمايا" باابه

الذير اصوا ادا تدايم بديل الي اجل مسمى فاكتبوه\_ (٢)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ ادھار معالمہ لکھنا ضروری ہے۔ یہ معاملات کس طرح لکھے جو جس اس آیت ہے معلوم ہوا کہ ادھار معالمہ لکھنا ضروری ہے۔ یہ معاملہ اس کے لئے فقاوی عالمگیر یہ میں ایک مستقل کتاب '' کتاب المحاضر والسجلات' کے نام سے اس موضوع برموجود ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر دوآ دمیوں کے درمیان کوئی معاملہ ہوتو اس کوکس طرح لکھا جائے کہ اس میں کسی ابہام اور اجمال کی مخوائش باقی ندر ہے۔ اور بعد میں کسی

<sup>(</sup>۱) اتعام الباري ۲۸۲۸ (۲) البقره ۲۸۲

نزاع کا اندیشہ نہ رہے آجکل معاهدات لکھنا بھی ایک مستقل فن بن چکا ہے۔ چنا نچہ قانون کی تعلیم (امل امل بی) بیس اس کا ایک مستقل پر چہ ہوتا ہے جس میں بیسکھایا جاتا ہے کہ معاہدہ کس طرح لکھا جائے؟ اس کا طریقہ کارکیا ہو؟ اس کا اسلوب کیا ہو؟ (1)

# فشطول برخر بيروفر وخت كاحكم

دوسرا مسئلہ: جو بیج ہالنسید ہے متعلق ہے وہ بیہ کہ آیانسیئۃ کی وجہ ہے بیج کی قیمت میں اضافہ کرنا جائز ہے یا کہبیں؟

آ جکل بازاروں میں بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ وہی چیز اگر آپ پھیے دے کر لیس تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے اور اگر یہ طے کر لیس کہ اس کی قیمت چھ مہینے یا سال میں ادا کروں گا بعنی بیج کو مؤجل کر دیں تو اس صورت میں قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور آ جکل جتنی ضروریات کی بردی اشیاء ہیں وہ قسطوں پر فروخت ہوتی ہیں مثلاً چکھا اور فرج وغیر وقسطوں پر فل رہا ہے تو عام طور سے جب قسطوں پر فریداری ہوتی ہے تو اس میں قیمت عام بازاروں سے زیاد و ہوتی ہے۔ اگر نقتہ پھیے لے کر مشطول پر فریداری ہوتی ہے۔ اگر نقتہ پھیے لے کر بازار میں جا کو تو آپ کو چکھا دو ہزار میں فل جائے گا، لیکن اگر کسی قسط والے سے فرید و تو و دھائی ہزار آپ سال میں یا دوس ل میں ادا کریں میں معاملہ کثر ت سے بازار میں جاری ہے کہ نقتہ کی صورت میں آپ سال میں یا دوس ل میں ادا کریں میں معاملہ کثر ت سے بازار میں جاری ہے کہ نقتہ کی اس فرح نسینہ کی وجہ سے میچ کی قیمت میں اضافہ کر ویٹا چائز ہے یا نا جائز؟

# جمہور فقہاء کے ہاں دوقیمتوں میں ہے کسی ایک کی تعیین شرط ہے

جمہور نقہاء کے نزدیک جن میں انکہ اربعہ رحم ماللہ بھی داخل ہیں یہ سودا جا کڑے۔ بشر طیکہ عقد کے اندرایک بات طے کرلی جائے کہ ہم نقد خریدر ہے ہیں یا ادھار، پیچے والے نے کہا کہ پنگھاتم نقد لیتے ہوتو دو ہزاررو ہے کا ، اب عقد ہی میں مشتری نے کہد یا کہ ہم ادھار لیتا ہوں و حائی ہزار میں بینی ایک شق کو تعین کر لیتا ہوں تو جب ایک شق متعین ہوجائے کہ میں ادھار لیتا ہوں و جائے سے کہا تھا کہ اگر نقد لو می تو دو ہزار میں تو بھے جا کر ہوجاتی ہے کہا تھا کہ اگر نقد لو می تو دو ہزار میں اور ادھار لو می تو دو ہزار میں اور مشتری نے کہا کہ تھیک ہے میں لیتا ہوں اور طے نہیں کیا کہ نقد لیتا ہے یا دھار، تو یہ بیتا کہ نو اور اور ایتا ہوں اور طے نہیں کیا کہ نو لیتا ہوں اور طے نہیں کیا کہ نو لیتا ہوں اور طے نہیں کیا کہ نو لیتا ہوں اور طے نہیں کیا گ

<sup>(</sup>۱) تقریر ترمذی ۱۹/۱

نا جائز ہونے کی وجہ جہالت ہے لیجنی نہ تو یہ پرنتا ہے کہ بیچ حال ہوئی ہے اور نہ یہ پرنتا ہے کہ بیچ مؤجل ہوئی ہے تو اس جہالت کی وجہ ہے تیج نا جائز ہوجائے گی نیمن جب احد استقین کو متعین کرویا جائے تو جائز ہوجائے گی۔

البت بعض سلف مثناً معامد شوكانى نے المیل الاوطار الیمی بعض طاء الل بیت بے نقل كیا ہے كہ وہ اللہ بیت بے نقل كیا ہے كہ وہ اللہ بيت بي كونا جو مز كہتے ہے اور نا جو كز كہنے كى وجہ يہ كى كہ بيسود ہو كیا ہے كہ آپ نے تيمت على جو اضاف كي ہے وہ نسينة كے بدلے ميں ہونے كى وجہ سے وہ سود كے تكم ميں اضاف كي ہے وہ نسينة كے بدلے ميں ہونے كى وجہ سے وہ سود كے تكم ميں آئریا ہے ، ہذا و ونا جائز ہے۔ (۱)

#### بداضا فدمدت کے مقابلے میں ہے

جمہور کہتے ہیں کہ بیر مانہیں ،آج کل عام طور سے لوگوں کو بکٹر ت میشہ پیش آتا ہے کہ جمالی بی تو تھلی ہوئی بہت معلوم ہوری ہے کہ ایک چیز نفقہ داموں میں کم قیمت پرتھی آپ نے اس کی قیمت میں صرف اس وجہ سے اضافہ کیا کہ ادائیگی چھ مہینے بعد ہوگی تو بیاضافہ شدہ رقم مدت کے مقابلے میں ہے اور مدت کے مقابلے میں جورقم ہوتی ہے وہ مود ہوتا ہے تو بید کسے جائز ہوگیا؟

اس اشكال كى وجد الوگ بڑے جران وسر كردال رہتے ہيں كيكن بدا شكال در حقيقت رہاك حقيقت نہ بجھنے كا نتيجہ ہے ، لوگ به بجھتے ہيں كہ جہاں كہيں مدت كے مقابط ميں كو كی شمن كا حصر آجائے وہ رہا ہوجاتا ہے۔ حالانكہ به مزعومہ غلط ہے۔ رہا النسيئة بهصرف اس وقت ہوتا ہے جبكہ دونوں طرف بدل نقو د ہول كيونكہ جب دونوں طرف بدل نقو د ہوں تو اس صورت ميں كوئى بھى اضافہ كى بھى طرح كى بھى عنوان سے ليا جائے گا۔ تو د وسود ہوگا۔ (٢)

اوراس کی تھوڑی کی تفصیل ہے ہے کہ نقو دکوانڈ تبارک و تعالیٰ نے امثال ہماویہ بنایہ ہے، یعنی ایک رو پہے تطعاً مما دی اور مثل ہے ایک رو پہے کے چا ہے ایک طرف جورو پہے ہو ہ آج پریس سے نکل کر آیا ہو، اور دوسرار دیپ بھنگی کی جیب سے نکلا ہوتو ڑا موڑ ااور گیلا اور میلائیکن دونوں برابر ہیں۔ معنی سے کہ اس میں اوصاف ہر ہیں، وصف جودت اور رداقاس میں ہر ہے تو ایک رو پے دوسرے رو پے کے قطعاً مثل ہے، جب ان کا تبادلہ ہوگا ایک روپ کا دوسرے دو پے سے چاہے وہ نقذ ہو، چاہد ادھار ہو، اس میں اگر کوئی اضافہ کر دیا جائے گا تو وہ اضافہ ذیا وت بل عوض ہے۔ مثل نفذ سودا ہور ہا ہوتو

 <sup>(</sup>۱) راجع: للتمصيل، "بحوث في قصا يا فقهبة معاصرة"، ص:٧٠ ٨

 <sup>(</sup>۲) راجع التعصيل، "بحوث في قصا يا فقهية معاصرة "، ص: ۷٪ ٨

نقد سود ہے میں اگر آپ نے ایک روپے کے مقابے میں ذیر صورو بے کر دیا جوآ وہارو پرہے ،اس کے مقابل میں ذیر سورو بے کر دیا جوآ وہارو پرہے ،اس کے مقابل کیا ہے؟ ظاہر ہے کچھ جی نہیں ،اگر آپ کہیں کہ مقابل و واس روپ کی صفائی ہے یا کر رہا ہونا ہے اس کا نیا ہونا ہے ، تو یہ بات اس لئے معتبر نہیں کہ شریعت نے اس کے ادصاف کو بالکلیہ ہدر کر ویا ہے۔

اُدھار میں ایک روپیہ آج ادھار دیا اور کہ کہ ایک مہینے بعد تم مجھے ڈیڑھ روپے دے ویٹا تو ایک روپیہ ایک روپیہ آج دھار ویہ جوزیا دہ دیا جا ہے وہ کس چیز کے عوض ایک روپیہ ایک روپیہ ایک روپیہ کے مقابلہ میں ہے۔ چونکہ مدت ایسی چیز میں ہوا؟ یہ تو کہو کہ بااعوض ہے یا کہو کہ وہ ایک وہ کی مدت کے مقابلہ میں ہے۔ چونکہ مدت ایسی چیز ہے کہ اس پر مشقلاً کا افظ یا در کھیے ) کوئی عوض نہیں رہ جا سکتا اس لئے یہ جائز ہے۔ کہ اس مقابلہ نقود کا نقود کے ساتھ ہوتو وہاں وقت کی یا مدت کی قیمت مقرر کرنا

نا جائز ہے، وہی سود ہے وہی رہا ہے۔

اور جہال مقابد نفو د کاسلعہ (عروض) کے ساتھ ہوتو وہاں امثال متساویہ قطعانہیں ہوتے ،
وہاں اوصاف کا اعتبار مردبیں ہوتا ، بلکہ جب عروض کو نفو د کے ذریعے بچا جارہا ہوتو ما لک کوحق حاصل 
ہے کہ وہ اپنے عروض کوجس تیمت پر چا ہے فروخت کرے جب تک اس میں جبر کا عضر نہ ہو، مثلاً میں 
کہتا ہوں کہ میری ہے گھڑی ہے۔ میں اس کو ایک لا کھ روپ میں فروخت کرتا ہوں کسی کو لینا ہے تو لے 
لے ورنہ گھر بیٹھے، جھے جن ہے کہ میں جنتی تیمت لگا دُن ، کوئی جھے سے بینیں کہ سکنا کر نہیں ہے تم نے 
بہت قیمت لگا دی ہے ، میں نے کب کہا کہتم آ کر فریدو، جھے سے اگر فرید فی ہے تو ایک لا کھ لاؤ، ورنہ 
جو دیم تہیں نہیں بیتا، اور تم جھے ہے فریدو نہیں۔

ہرانسان کواس بات کا حق حاصل ہے کہ اپنی مکیت کو جس قیمت پر جا ہے فروخت کرے،
لہذا جب انسان کوئی چیز فروخت کرتا ہے تو اس کی قیمت متعین کرنے جس بہت ہے کوائل مد نظر رکھتا
ہے مشلاً جس نے اس گھڑی کی قیمت ایک لا کھ رو ہے مقرر کی ، بازار جس بہ باخی ہزار رو ہے کی ٹل رہی
ہے لیکن جس نے ایک لا کھ رو ہے قیمت اس لئے مقرر کی کہ جس بید کمہ کر مدے لے کر آیا تھا تو مکہ
کرمہ کا نقدس اس کے ساتھ وابست ہے تو جس جا ہتا ہوں کہ جس اس کواپنے باس رکھوں گا لیکن اگر
کوئی جھے ایک لا کھ رو ہے وے دے دے جس کے ذریعے جس دس عمر ہے کرسکوں تو جس بیدگوڑی دینے کو
تیا رہوں ، ور مذہبیں ویتا ، میرے ذبن جس ہے اس بات ہوں اگر چہ دو سرا آدی ہے
تیا رہوں ، ور دخت ہو رہ کی ہے تو نہ خریدے لیکن جس نے اپنے ذبن جس بید قیمت مقرر کر رکھی
ہے کہ یہ گراں فروخت ہو رہ کی ہے تو نہ خریدے لیکن جس نے اپنے ذبن جس بید قیمت مقرر کر رکھی

وابسۃ ہے چلو میں مکہ مرمہ کی پرکت حاصل کرلوں اس کی پرکت کے آگے لاکھ روپے کیا چیز ہوتی ہے۔ ابغدا اگر کسی نے جھے ہے ایک لاکھ روپے میں خرید کی تو بیز بھوئی۔ اگر پانچ ہزار روپے کی ہازار میں ال رہی تھی۔ اور اس نے جھے ہے ایک لاکھ روپے میں خریدی اس وجہ ہے کہ اس کے ساتھ مکہ مرمہ کا تقدی وابسۃ تھا تو کیا کوئی کے گا کہ میں نے بچا تو سے ہزار روپے میں مکہ مرمہ کا تقدی فرید لیا کوئی نہیں کہے گا۔ اس لئے کہ مکہ مرمہ کے تقدی کی بات قیت متعین کرتے وقت میر سے فرید لیا کوئی نہیں کہے گا۔ اس لئے کہ مکہ مرمہ کے تقدی کی بات قیت مکہ کر قدی ہیں ہے ذہین میں ضرور تھی لیکن جب اس کو استعمال کیا اور قیت مقرر کی تو قیمت مکہ کے تقدی کی نہیں ہے تیمن میں جب اس کو استعمال کیا اور قیمت مقرر کی تو قیمت مکہ کے تقدی کی نہیں ہے تیمن کہ کی ہے آگر چہ اس کی قیمت مقرر کرتے وقت مدنظر مکہ کا تقدی بھی تھا قیمت مقرر پوری ایک لاکھ وہ واس گھڑی ہی گئے۔

ایک مخف کہتا ہے کہ یہ گھڑی پانچ ہزار روپے کی بازار میں ان ہے کیئی چے ہزار روپے کی بازار میں اسے لیکن چے ہزار روپے کی بازار میں جاؤ تو جمہیں مشقت اٹھائی پڑے بنجوں گا ،اس واسطے کہ میں اسے بازار سے لایا ہوں اور تم بازار میں جاؤ تو جمہیں مشقت اٹھائی پڑے گی ، تلاش کرنی پڑے گی ، گاڑی کی سوار کی کاخر چہ کرنا پڑے گا میں تمہیں یہاں ہمیشے و ب رہا ہوں۔ لہذا سے چھ ہزار کی بیچوں گا بیائے بھی جائز ہے۔ لہذا سے کہا کہ یا را واقعی میں کہاں بازار میں ڈھونڈ تا پھروں گا اس سے بہتر ہے کہ گھر جمیٹے جھے ل جائے ، چلوا کی ہزار روپے زیادہ جائے ہیں تو جائیں چھ ہزار میں خرید کی تو بائے واست ہوئی۔

اب اگر کوئی مختص یہ کیے کہ صاحب بیا یک ہزار رو پیہ جواس نے لیا ہے بیا یک مجبول محنت کے مقابلے میں لیا ہے۔ تو یہ بات محیح نہیں ،اس لئے کہ مجبول محنت قیمت کے تقر رکے وقت ذہن میں ملحوظ تھی کہنے کہنیں تھی۔ محموظ تھی جبول محنت کی نہیں تھی۔

ای طرح ایک بری شاندار دکان ہاں جس ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے اورصوفے بچھے ہوئے
ہیں اور بڑا صاف سخرا ماحول ہے۔ اس جس جا کرآپ جو تے خریدیں اور فٹ پاتھ پہ کسی شخیلے والے
سے خریدیں تو فٹ پاتھ پر شخیلے والا ایک جوتا سورو ہے جس آپ کو دے دے گا۔ جب ائیر کنڈیشن
دکان جس جا کر اورصوفوں پر جیٹھ کے تھا تھ سے جوتا خریدیں گے تو و واس کے دویا تمین سولے کے گا تو
دونوں جس فرق ہوااس نے اپنی دکان کی شان و شوکت کی ، اس کے خوبصورت ماحول کی ، اس کی آرام
دونوس جس فرق ہوااس نے اپنی دکان کی شان و شوکت کی ، اس کے خوبصورت ماحول کی ، اس کی آرام
دونشت کی بیسب چیزیں قبت میں شاش کیس۔ اس کے نتیج جس قبت بڑھا دی کیکن جب قبت
بڑھ گئ تو قبت دکان کی خیس جلکھاک شکی ہے۔

یمی معاملہ اس کا ہے کہ بازار میں جا کر گھڑی اگر نفتہ خرید تا ہوتو پانچ ہزار میں مل جائے گ لیکن دکان دار یہ کہتا ہے کہتم تو مجھے چسے چھے مہینے بعد دو کے تو مجھے چھے مہینے تک انتظار کرتا پڑے گا،اس واسطے اس بات کو مید نظر رکھتے ہوئے میں گھڑی کی قیمت پانچ ہزار نہیں بلکہ چیے ہزار لگا تا ہوں ، تو اس نے قیمت چیے ہزار ضرور لگائی اور لگاتے وقت اس مدت ادائیگی کو بھی مید نظر رکھا لیکن جب قیمت لگا دی تو دہ کس کی ہے؟ وہ گھڑی ہی کی ہے۔وہ مدت کی قیمت نہیں۔

اور دلیل اس کی بہ ہے کہ اگر فرض کریں وہ چھ مہینے سے پہلے پسے لے کر آجائے کہ میرے پاس ابھی پہیے ہیں۔ ابھی لے لوتب بھی چھ ہزار ہوں گے اور چھ مہینے کے بعد وہ ادائیگی نہ کر سکا اور چھ مہینے اور گزار دے تب بھی تیت چھ ہزار ہی رہے گی۔

لہذا معلوم ہوا کہ قیت کے تقرر کے وقت مدت کو بد نظر ضرور رکھا گیا لیکن وہ حقیقت میں مقابل قیمت کے کہ جب مقابل قیمت کے کہ جب مقابل قیمت کے بیکہ وہ عروض کے ہے لین اس سان کے ہے، بخل ف اس کے کہ جب معالمہ وہاں پر نفقو دکا ہوتو کسی صورت میں بھی زیادتی کو دوسرے نفتہ کی طرف محول نہیں کیا جاسکتا، کیوں کہ وہ امثال متساویہ قطعا ہیں۔

اس بات کو دوسر سے طریقہ سے تبییر کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شکی کی مشقلاً تو جا کز نہیں ہوتی جہا اور ضمنا جا تر ہوتی ہے۔ اس معنی میں کہ اس کی وجہ سے دوسری شکی کی تبیت میں اضافہ ہو جا تنہے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ایک گائے کے بیٹ میں بچہ ہے، البذا جب تک وہ گائے کے بیٹ میں بے اس وقت تک اس بچر کی بچ جا تر نہیں ، لیکن اگر گائے کی بج جو اور اس بچے کی وجہ سے قبت میں اضافہ کر دیا جائے بینی غیر حاملہ گائے بار برار رو بے کی اور موا مالہ گائے باتی ہی وجہ سے قبت میں اضافہ کی وجہ سے حاملہ گائے باتی ہے ہوا تر ہے ، کیونکہ یہاں قبت میں اضافہ مل کی وجہ سے ہوا حالا نکہ حمل کی بچ مستقلاً جا تر نہیں۔

اس طرح ایک گھر کی تیت میں اس وجہ سے اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ مبجد کے قریب ہے وہ ی گھر دوسری جگہ کم تیمت میں لی جاتا ہے۔ اگر وہ ی گھر یازار کے قریب ہوتو زیادہ قیمت کا ہے تو قرب مبحد یا قرب سوق میں تو بھی تو بندا ہے۔ اگر وہ ی گھر یازار کے قریب ہوتو زیادہ قیمت کا ہے تو قرب مبحد یا قرب سوق میں تو بڑا ہے کہ دوسری شکی کی قیمت میں اضافہ کا سبب ہوجاتا ہے۔ اس کا عوض لیما جائز ہیں معاملہ بہاں پر بھی ہے کہ دست اور اجل اگر چہ بذات خود میں کو فر نہیں لیمی مشقلاً اس کا عوض لیما جائز ہیں کہ اس شکی اس کا عوض لیما جائز ہیں کی اور شکی کی بڑھ کے تھمن میں اس کا عوض اس طرح لے لیما کہ اس شکی مورت میں چونکہ وہ امثال متساویہ قطعاً ہیں تو اس کی قیمت میں کوئی اضافہ کی طرح بھی اور کسی بھی نقط کی نقط کی خود سے اضافہ کریں گے تو بہیں کہ سکتے کہ نقو د کے منافر سے ممکن نہیں ، کیونکہ اگر وہاں آپ مدت کی وجہ سے اضافہ کریں گے تو بہیں کہ سکتے کہ نقو د کے ساتھ صنمنا ہوں ہا ہے کیونکہ نقو د میں امثال متساویہ ہو جانے کی بناء پر اضافہ کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن ساتھ صنمنا ہوں ہا ہے کیونکہ نقو د میں امثال متساویہ ہو جانے کی بناء پر اضافہ کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن ساتھ صنمنا ہوں ہا ہے کیونکہ نقو د میں امثال متساویہ ہو جانے کی بناء پر اضافہ کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن ساتھ صنمنا ہوں ہا ہے کیونکہ نقو د میں امثال متساویہ ہو جانے کی بناء پر اضافہ کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن

عروض کی قیمت میں چونکداض فیہ ہوسکتا ہے تو اس کی قیمت کا صف فد میں اجل صفی نا داخل ہوسکتا ہے۔
اس بات کو تیم رے طریقے ہے اور تبحید لیں ، وہ یہ کہ کیا بیس اس بات پر مجبور ہوں کہ اپنی چیز کو ہمیشہ مارکیٹ کی بازار کی قیمت پر فروخت کرول؟ اگر آج یہ کتاب بازار میں دوسور و پے کی مل رہی ہے اور میں ای کتاب کو تین سور و پے میں فروخت کرتا جا ہتا ہیں اور میر کی طرف سے کوئی دھو کہ تیں ہے تو جھے اس کا حق ہے۔

پہلے طریقے میں ، میں نے ایک وجہ یہ بھی بنادی تھی کہ گھڑی کے ساتھ تقدی وابستہ تھ یہاں پہلے طریقے میں ، میں نے ایک وجہ یہ بھی بنادی تھی کہاں کہ بھی نبیاں کہ سے زیادہ میں نقد سودا وست بدست کرسکتا ہوں ، اوادھار بھی زیادہ قیمت میں کرسکتا ہوں ۔

فعاصہ کے طور پر آپ میہ بات کہ ہے ہیں کہ نقو د بالنقو و کے تباد لے بیں اجل کی تیمت لین ج ئز نہیں لیکن جہاں تبادلہ عروض کا عروض کے سرتھ یا نقو د کا عروض کے سرتھ ہو د ہاں اجل کی تیمت لینا اس معنی بیس ہے کہ اس کی وجہ ہے کسی عروض کی قیمت بیں اف فدکر دیا ج ئے ، بید ربا میں داخل نہیں

سوال. شخصیات کی اشیاءان کے تقدی کی وجہ ہے مہتنی فروخت کرنا پیکیا ہے؟ جواب سمی آدمی کے ساتھ عقیدت ہے، لہذا اس کی چیز کو زیادہ قیمت میں فروخت کرنا ج کز ہے، ارے اجب کھلاڑی کا باز کروڑوں اور اربوں روپے میں خریدا جاتا ہے تو ایک بزرگ آدمی کا تنمرک نہیں خریدا جاسکتا؟ (۱)

# بيج سلم اوراسكی شرا بط

حدثي عمروس رزارة أحبرت اسماعيل س عبية أحبرت أبي بجنح، عن عبديته بن كثير، عن أبي المنهال، عن اس عباس قال قدم رسول الله كالله المكلة المدينة والناس يستقول في

<sup>(</sup>۱) العلم الباري ١١٩٥١ تا ١١٩

الثمر العام والعامس. أوقال عامين أوثلاثة، شك اسماعيل. فقال "من سنف في تمر فيسلف في كيل معلوم ووزن معلوم".

حدیث محمد: أحبرنا اِسماعین، عن اس أبی نحیح بهدا "فی کیل معنوم وورب معلوم"\_ (۱)

حدث صدقة أحرباعبية أحربا بن أي تجيع عن عندالله بن كثر، عن أبي المهدل، عن المنهال، عن المنهال، عن المنهال، عن الستين و تثلاث، المدينة وهم تستقول بالثمر الستين و تثلاث، فقال "من أستف في شيء فقي كيل معنوم وورب معنوم إلى أجن معنوم".

حد شاعلی حدثنا سفیان قال حدثنی اس أنی نحیح وقال "فنسنف فی کیل معلوم إلی أجل معلوم".

حدثنا قتینة حدثنا سفیان، اس أنی تحیح، عن عندانه س کثیر، عن أنی المسهال قال سمعت اس عناس علیه یقول.قدم السی الله وقال "فی کیل معنوم، وورب معلوم"۔ معلوم إلی أجل معلوم"۔

سلم کہتے ہیں مبع الأحل مالعنصل اور مدعام نیج ہے مشتی ہواور عدم قاعدہ ہے کہ معدوم کی نیج یا غیرمملوک کی بیج جائز نہیں ہوتی لیکن نبی کریم طافیا نے حاجۃ الناس کی وجہ سے نبیج سلم کو جائز قرار دیا۔ جس کی شرط مدے کہ جوسلم المال ہے وہ عقد کے واقت دید یا جائے اور جوہبیج لیعن مسلم فیہ ہے اس کا کیل، وزن اور اجل معلوم ہو، ان احادیث میں بہی شرا سکا بیان کی گئی ہیں اور امام بخاری کا فی دورتک بہی حدیث مختلف طرق سے لائے ہیں، حاصل سب کا ایک ہے کہ نبیج سلم کی شرا سکا میں میہ بات داخل ہے کہ کہا ، وزن اور اجل معلوم ہو۔

حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة، عن أبي المجالد، ح و حدثنا يحي حدثنا وكيع، عن شعبة، عن محمد بن أبي المجالد حدثنا حفض بن عمر حدثنا شعبة قال أحبربي محمد اوعبدالله بن أبي المحالد، قال احتيف عبدالله بن شداد بن الهاد وأبوبردة في

<sup>(</sup>۱) می صحیح بخاری کتاب السدم بات السدم می کیل معبوم رقم ۲۲۳۹ وقی صحیح مسدم، کتاب استساقاه، رقم ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۳۰، وسس الترمدی، کتاب سوح، علی رسول بنه، رقم ۲۳۳۲، وسس لیسائی، کتاب لسوع، رقم ۲۵۳۷، وسیر آبی داؤم، کتاب البیوع، رقم ۳۰۰۵، وستی ابن ماجد، کتاب التحارات، رقم ۲۲۲۱، ومستاحمد، ومن مسد بی هاشم، رقم ۲۲۷۱، ۲۸۳۲، ۲۲۲۱، ۳۱۹۸، وستن الدارمی، کتاب البیوع رقم، ۲۲۷۱

السلف فعثوبي إلى اس أبي أوفي رصى الله عنه فسألته فقال. إنا كنانسنف عنى عهد رسول الله شَيِّخ وأبي بكر و عمر في الحنطة والشغير والربيب والتمر، وسألت اس أبرى فقال:مثل ذلك. (١)

# بيع سلم كاحكم

فرماتے ہیں کہ عبدالقد بن شداد بن الہاد ی خضر مین میں سے ہیں ،ان کا ابو بردہ سے (جو کہ تابعین میں سے ہیں ،ان کا ابو بردہ سے العمول کے صاحبز ادے ہیں ، بھرہ کے قاضی ہتھے ) ملف لین میں ہے مسئلہ میں اختلاف ہو گیا یعنی یہ خیال بیدا ہوا کہ شاید سلم جائز نہ ہو کیونکہ اس میں ہیج معدوم ہوتی ہے۔

عبدالله بن الى مجالد كت بي كرانهون في مجه عبدالله ابن الى اوفى كے باس بهيجا، بين في ان سب يو چها تو انهون في ان سب يو چها تو انهون في كما كرو عمر في الحصافة والشعر والربيب والتمر وسألت اس أمرى فقال مثل دالث.

ابن ایزی نے بی بات کی کسلم کرنا جائز ہے

# مسلم فیدکی عدم موجودگی میں بیج سلم کرنا

یعنی ایسے مخص کے ساتھ سلم کرنا جس کے پاس مسلم نید کی اصل موجود ند ہو مثلاً حطہ کے اندر ایسے مخص کے ساتھ کیا جس کا گذم کا کوئی کھیت نہیں ہے تو امام بخاری ہید کہنا چاہتے ہیں کہ سد کوئی ضروری نہیں ہے کہاں چن سے کہا تھ مسلم کیا جائے جس کے پاس کھیتی مروری نہیں ہے کہا ہی محفی کے ساتھ سلم کیا جائے جس کے پاس کھیتی ہوں یا جس کے پاس کھیتی ہوں بلکہ چاہے اس کے پاس کھیتی اور درخت ند ہوں تب بھی اس کے ساتھ سلم کیا جاسکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) في صحيح بحاري كتاب السلم باب السلم في وزن معلوم رقم ٢٢٤٠ تا ٢٢٤٣

ولم نسألهم: ألهم حرث أم لا؟ (١)

حدث اسحاق حدث حالد برعدالله، عن الشيابي، عن محمد بن أبي مجالد بهذا، وقال فسلمهم في الحطة والشعير، وقال عبدالله بن الوليد، عن سفيال حدث الشيابي وقال والريث، حدثنا قتية حدثنا جرير، عن الشيابي وقال الحيطة و الشعر والزبيب.

یہاں عبداللہ بن شداداور ابو بردہ کے خلف والی صدیث دوبارہ لائے۔
کما سلف سبط اهل الشام ہم اہل شام کے کاشت کاروں سے سلم کرتے تھے۔
ببط بینبطہ کی جمع ہے بمعنی کاشتکار ، توشام کے کاشت کار مدینہ منورہ آیا کرتے تھے اور ہم ان
سے سلم کرتے تھے۔

یں نے بوچھاالی می کال اصدہ عدد؟ لین ایس خفی سے کرتے ہے جس کے پاس حطہ شعیر، زیت وغیرہ کی اصل موجود ہو؟ قال ماکنا سندھ عل دنٹ انہوں نے کہ کہ ہم اس بارے میں نہیں بوچھتے تھے کرتمہارے پاس کھیت ہے یانہیں؟

ثم معنانی إلی عندالرحن بن أبری، پھران دونوں نے جھے عبدالرحمن بن ابزی کے پاس جھیجا انہوں نے بھے عبدالرحمن بن ابزی کے پاس جھیجا انہوں نے بھی بیکا کہ کال اصحاب السی میں اس میں وہ عبد السی میں وہ اس میں اس میں انہا کہ ساتھ مالھ مر الم الا المین رسول اکرم المالی کے سحاب عبد نبوی المالی میں سلم کیا کرتے تھاور ایم نے ان سے بینیں ہو چھا کہ آپ کے پاس کھیت ہے یا نبیس ۔ امام بخاری اس سے بیٹا بت کرنا حاجے ہیں کہ کھیت ہونا کوئی ضروری نبیس ہے۔

حد ثما آدم: حدثما شعبة أحمر ما عمر وقال سمعت أبا المحترى الطائي قال اسألت اس عماس عن السلم في المحل، قال "مهي السي السي عن المحل حتى يؤكل منه و حتى يورب، فقال رجل مايورب فقال له رحل إلى حدمه حتى يحرر " وقال معاد حدثما شعبة، عن عمر وقال أبو المحترى سمعت اس عماس مهي السي المناه شده" (٢)

<sup>(</sup>١) عي صحيح بخاري كتاب السمم داب لسلم لي من ليس عبده اصل رقم ٢٢٤٥ ، ٢٢٤

 <sup>(</sup>۲) عى صحيح بخارى كتاب السلم باب السلم مى من بس عنده اصل رقم ٢٢٤٦ وفي صحيح
مسيم، كتاب البيوع، باب البهى عن بيع الثمار قبل بدوصلاحها بعير شرط، رقم ٢٨٣٣، ومسند
احمد، ومن مستد بني هاشم، رقم٢٠٠٧

### حدیث کی تشر ت

او سحتری الصلی کہتے ہیں کہ ہیں نے عبداللہ بن عباس سے فحل میں سلم کرنے کے بارے میں اللہ کو تے کہ بارے میں اللہ ہوں کے تابل نہ بارے میں اور میں اللہ ہوں کے تابل نہ بوجائے اور وزن کے قابل نہ ہوجائے منع فرایا ہے۔

اس شخص نے پوچھ کہ مربؤ رں اکدوران کے قابل کیے ہوگی جبکہ وہ درخت پرنگی ہولیعنی اس کا دزن کیے کیا جائے؟" مفار له رحل الی حدسہ حسی بسحر ِ "جوشنص برابر میں ہیشاتھ اس نے کہا کہ یہاں تک کرتخمینہ لگایا جائے کہ یہ پھل کتنا ہے۔

اب جواب کی مطابقت سوال ہے معلوم نہیں ہوتی کیونکہ سوال تو کتے سلم کے ہارے میں تھا اور جواب میں کہا کہ کل کی نئے سے منع فر مایا جب تک کہ وو کھانے کے اور وزن کرنے کے لائق نہ ہوجائے۔

# اس کی تشریح ممکن ہے

ایک تشریح تو یہ ہے کہ سوال کسی فاص درخت کے پھل میں سلم کے بارے میں کیا گیا تھا کہ اگر کسی فاص درخت کے پھل میں سلم کی جانے تو وہ جائز ہے یا نہیں؟

تقریاسب، ی فقہ، اس پر شفق ہیں کہ کی فاص درخت کے پھل پرسلم جائز نہیں بینی یہ کہ کدار دخت ہیں جو پھل آئے گااس کا دس من جریدوں گا، یہ بات جائز نہیں ہے، اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ اس درخت ہیں جو پھل سے بی نہیں یا آئے گردس من نہ ہو، نیج سلم کی شرا لکا ہیں بید وافعل ہے کہ جس چیز ہیں سلم کی جو رہا ہے بینی مسلم فیدوہ کی درخت یا گھیت کی نہ ہو جکہ مطلقا اس کے اوصاف متعین کر کے بتایا جائے کہ اتن مجور میں سلم کیا جا رہا ہے تا کہ ان اوصاف کی مجور وہ کہیں ہے بھی لا کر دیدے، کسی خاص درخت کی تھیل میں سلم کرتا ہوں، بیہ بر دیدے، کسی خاص درخت کی تھیل میں سلم کرتا ہوں، بیہ بر نہیں، کیونکہ رسول ابقد مزایز از نے تی ہے منع فر مایا ہے۔ یہاں تک کہ وہ کھانے کے لا بی ہو جو نہیں ہو گئی جو سے ، لینی جب بر وہ سلم بھی نہیں ہو سکتا۔ اور حتی ہؤ کی معہ و مؤر ، بیکن سے ہدوصلاح ہے کہ وہ کھی نے کہ اور میں بہذا سلم بھی نہیں ہو جائے معنی ہے کہ وہ قابل انتفاع ہو جائے تب بیج جو تز ہوگی ، اس سے پہلے جو تز بھی ، باتر ہیں۔

دوسری تشریح بعض حنیفہ نے اس طرح کی ہے کہ حنیفہ کے نزد یک سلم کی صحت کی شراط میں سے ایک شرط رید بھی ہے کہ جس مسلم نیہ میں سلم کیا جارہا ہے وہ عقد کے وقت سے لے کراجل معین تک بازار میں موجودر ہے۔ بازار میں قابل حصول ہو۔

ش فعیہ کہتے ہیں کہ بیشر طنبیں بلکہ صرف اجل کے وقت کا پایا جانا کافی ہے یہ تی پورا عرصہ بازار کے اندر موجودر ہنا ضروری نہیں ہے۔

حنیفہ جو بازار میں بوراعرصہ موجو در ہنے کی شرط لگاتے ہیں و واس لئے کہ عبداللہ بن عباس بناٹہا ہے پوچھا گیا کہ آیا تھجور کے پیل میں سلم ہوسکت ہے پہیں؟

انہوں نے جواب دیا کہ جب تک کھانے کے ااکن نہ ہواس وقت تک سلم نہیں کیونکہ اس وقت تک سلم نہیں کیونکہ اس وقت تک سلم نہیں کیونکہ اس وقت تک ہور کا ایک موسم ہوتا ہے تو جب تک وہ درخت پر اتی نہ آ جا کیں کہ دہ کھانے کے لائق ہو جا کیں اس وقت سلم کرنا جا کر نہیں ،اس کا معنی ہے کہ دہ بازار میں موجود نہ ہوگی تو کہتے ہیں کے سلم بھی درست نہ ہوگا۔ (۱) میں موجود نہ ہوگی تو کہتے ہیں کے سلم بھی درست نہ ہوگا۔ (۱) میں سلم کرنے ہے تع قرمانا میں سلم کرنے ہے منع قرمانا

# مسلم فیہ کی توثیق کفیل کے ذریعے

# ہے سلم میں مدت مقرر ہونی جا ہے

الم بخاری نے اس مسئلہ میں امام شافعی کے مسلک کی تردید کی ہے امام آفعی کا غد جب سے

 <sup>(</sup>۱) نکمته فتح المنهم، ج ۱۰ ص ۱۹۵ و لمنسوط لنسرحسی، ج ۱۲ مص ۱۳۱ مطبع دار بمعرفه، بیروت، ۱۴۵ مطبع دار بمعرفه،

<sup>(</sup>٢) في صحيح بحاري كتاب السلم باب الكفيل في المسلم رقم ٢٢٥١ .

ہے کہ سلم حال بھی ہوسکتا ہے۔ لیکن حذیفہ، مالکیہ، حنا بلہ اور جمہور فقہا ، یہ کہتے ہیں کہ سلم ہمیشہ مؤجل ہوتا ہے لیمن اس میں مسلم فیہ بعد میں دیا جاتا ہے اور اس میں اجل متعین ہوتی ہے۔

ا مام شافی فرماتے ہیں کہ ملم ہ کہ بوسکتا ہے، سلم حال ہونے کے مغنی یہ ہیں کہ ہیے ابھی وید ہے اور مشتری کو بیتے کے مطالبہ کاحق ابھی ہ صلم موگیا ، اس نے کہا کہ ایک آدھ دن میں ججھے مسلم فید ہے دیا ، تو امام ش فعی کے مزد کیے سلم ہ ل بھی ہوسکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سلم اجل کے ساتھ جائز ہوگا۔ (۱)

و مه قال اس عدس وأبو سعبد والحسس والأسود وقال اس عمر لاماس مى الطعام المعوصوف سعر معنوم الى أحل معنوه مرائم يكل دالث مى رح لم بندصلاحه (٢) الى باب سے ان كى تر ديوكر تا چا يج بين اور بير بت كرتا چا يج بين كه بي سلم بميشه أجل معلوم كے ساتھ ہوگى يغيرا جل معنوم كے بي سلم نبين بوكنى داوراكى كا تركى كه و مه قال اس عداس وأبو سعيد والحسس والأسود وقال اس عمر لاماس مى العام المعوم كي بي بروجي الى أحل معنوم ، مالم يكن دائم مى رع لم بندصدلاحه جب تك كه يا ها كي بين شهوجي كل صلاح في برنين بوكى جيما كه يبل كر راك فاص درخت بين سلم نبين بوكتى د

# مدت سلم كاوجود محتمل نههو

حدثيموسي بن إسماعيل أحبرنا حويرية، بافع، عن عبد الله " قال كانو ابتنايعود الحرورإلي حبن الحلم، فلهي السي الله عله، فلمره دافع إلى أن تنتج الناقة مافي بطبها\_ (٢)

سلم کے اندراُ جل معین ہوئی جا ہے۔ کی ایس چنز کوا جل مقرر نہیں کیا جاسکتا جس کا وجود میں آنایا نہ آنا گختل ہو۔

امام بخاریؒ نے استدلال اس سے کیا کہ حدیث میں آیا کہ لوگ زمانۂ جا بلیت میں اونٹ کا بھے
حبل الحبلة تک کرتے تھے لینی جب اوٹن کا بچہ بیدا ہوا اور پھر اس بچہ کا بچہ بیدا ہوا، تو آپ مؤلوبن نے
اس سے منع فرمایا۔

<sup>(</sup>١) تكمنة فتح الملهم، ج١١ ص:٩٥٤

 <sup>(</sup>٢) عي صحيح يحاري كتاب السلم باب السلم اني احل معلوم رقم الباب ٧

<sup>(</sup>٢) في صحيح محاري كتاب باب السلم ابي ان تنتع الماقة رقم ٢٠٥٦ .

جب عام بیوع کے اندر بیمنوع ہے توسلم کے اندر بھی ممنوع ہے، لینی الی اجل نہیں مقرر کرنی جا ہے جس کا وجود ہیں آتا یا نہ آتا دونوں کا احتمال ہو بلکہ الی اجل مقرر کرنی جا ہے جویقینی طور پر ہوتے والی ہو۔(1)

### حیوان کی ادھار ہے

واشترى اس عمر راحمة بأربعة أبعرة مصمونة عبيه بوفيها صاحبها بالربدة. وقال اس عباس قد يكون البعير حبرام البعيرين. واشترى رافع س حديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما، وقال آتيث بالأحر عدا رهوا إن شاء الله. وقال اس المسيب الارباقي الحبوان، البعيرين، وانشاة بالشاتين إلى أحل. وقال اس سرين الأباس ببعيرين ودرهم بدوهم بسيئة. (٢)

حیوان کی بیچ حیوان کے ساتھ نسیئہ جائز ہے یا نہیں؟ اس میں یہ بچھ لیجئے کہ حیوان چونکہ نہ کیلی ہے اور نہ عددی ہے نہ وزنی ہے اور نہ مطعومات اور توت ہے، اُبندا اس میں کسی بھی نقیہ کے نز دیک علت ربوا الفضل نہیں پاکی جاتی۔

لبذااس بات پر اجماع ہے کہ اگر حیوان کی نیج حیوان کے ساتھ دست بدست ہوتو اس میں تفاضل جو کڑے ہیں۔ (۳) البتداس میں سیائہ جائز ہے یا تفاضل جو کڑے ہیں۔ (۳) البتداس میں سیائہ جائز ہے یا نہیں (کہ ایک محفول تو ابھی حیوان دیدے اور دوسرا جو اس کو بدلے میں دے گا وہ کوئی اجل مقرر کرلے )اس میں اختلاف ہے۔

# بيج الحيوان بالحيوان نسيئة ميں اختلاف فقهاء

المام الوحليفة كرز ديك رج الحيوان بالحيوان نسيئةً جائز نبيس ہے۔ (سم)

<sup>(</sup>۱) انعام الباري ١٦/٦٤ تا ٢٦٤

 <sup>(</sup>۲) في صحيح بحاري كتاب اليوع باب بيع العدد والحيوان نسيثة ٢٩٧/١

 <sup>(</sup>۳) كدانث قال الترمدي قال الشوكاني في لين دهب لحمهور التي جوار بيع بالحيوان نسئة متفاصلا مصف وشرط مالث أن يختلف الجلس ومنع من دلك مصف من تسئة احمد وألو حليفة وغيره من الكوفين الجدوثين لشرح جامع شرمدي، رقم الجديث ١١٥٨).

<sup>(</sup>٤) قتح الباري، ح:٤، ص:٩٩ ١٩، ٢٠ مطبع دار المعرفة

امام ما لک ؓ سےاس میں دوروا بیتیں ہیں۔ امام شافعیؓ فر ماتے ہیں کہ بڑھ الحوان ہالحوان نسیئۂ جائز ہے۔() امام احمد بن طنبل کا مسلک بھی حنیفہ کے موافق ہے بیعنی جائز نہیں۔(۲)

## امام بخاریؓ کی تا ئید

ا ، م بخاری نے یہاں جو باب قائم کیا ہے اس میں امام شافعی کی تائید کر رہے ہیں کہ بھے الحیوان و بحیوان سیئۃ بھی جائز ہے۔ اس میں تفاضل بھی جائز ہے ۔

## امام شافعی اورامام بخاری رحمهما الله کا استدلال

ی م طور پر متعدد احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے لیکن ان میں سے سب سے زیادہ صریح حدیث حضرت ابورا فع بڑائی کی ہے کہ ایک مرتبہ ٹشکر کی تیاری کے موقع پر ادن کم پڑھئے بیتھے تو حضور اقدس نزائی نے حضرت ابورا فع کو کھم دیا کہ جاکر اونٹ خرید لاؤ، وہ کہتے ہیں کست احد المعبر مالمعدیں اسی احد کہ بیس کا اونٹ دواونٹوں کے بوش خرید تا تھ بیٹی مؤجل طریقے ہے۔ مالمعدین ایک اونٹ دواونٹوں کے بوش خرید تا تھ بیٹی مؤجل طریقے ہے۔ اس سے استدر ل کرتے ہیں کہ اگر مدھائز نہ ہوتا تو حضرت ابورا فی بول نہ خرید تے۔

## احناف کی دلیل

عنیقہ کی دلیل مفرت جابر بن سمرہ بنائن کی صدیث ہے جو چاروں اصحلب سنن لین ابوداؤدر ندی، نے کی ابن مجمد نے روایت کی ہے کہ (بھی رسول الله مرائنة على بعد الحبوال مالحبوال نسبئة)۔ (٣)

اس کی سند کے بارے میں بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت حسنٌ اس کو حضرت جابر بن سمرہؓ سے روایت کرتے ہیں اور حضرت حسنُ کا ساع حضرت جابرؓ سے مفکوک ہے۔

<sup>(</sup>١)(٢) فتح الباري، ح:٤، ص:٤١٩ ٤، ٢٠٠ مطبع دار المعرفة

<sup>(</sup>٣) سس الرمدى، كتاب ليوع عن رسول لله، باب ماجاء في كر هية بيع بحيوب بسيفة، وقم ١١٥٨، وسنن أبي داؤد، كتاب اليوع، باب في الحيوان بالحيوان نسيفة، رقم ٢٩١٢، وسس النسائي، كتاب اليوع باب بيع الحيوان بالحيوان تسيفة، رقم ٤٥٤، وسنن اس ماجة، كتاب التحارات، باب الحيوان بالحيوان بسيفة، رقم ٢٢٦١.

لیکناه م ترفری نے کی مقامات پر یہ بحث کی ہے کہ حضرت حسن کا عاع جابر ابن عمرة ہے ابت ہے اس کے علاوہ مند برار میں بیرحدیث آئی ہے، اور وہ برئی صحیح سند کی حدیث ہے اس میں کہا گیا ہے کہ لیس می هدا لیاب حدیث اجل اسیادا می هدا، تو صفیقہ اس ہے استدلال کرتے ہیں کہ بھی رسول الله میں ہے الحیوال دالحیوال دالحیوال سیافة اور چونکہ یہاں قاعدہ کلیہ کے طور پرایک مستقل مسئلہ بیان کیا جارہا ہے لہٰذا بیرحدیث جزئی واقعات پر مقدم ہوگی اور جوجزئی واقعات پر ایک مستقل مسئلہ بیان کیا جارہا نوان نے اس طرح معاملہ کیاوہ ایک واقعہ جزئی واقعات مرحمت رہوا ہے ہیں کہ حضرت ابورافع نے اس طرح معاملہ کیاوہ ایک واقعہ جزئی ہوا ہے وہ حرمت رہوا ہے کہا کا ہو۔

دوسرا یہ کہ وہ بیت الم ل کیلئے خرید رہے تھے اور بیت المال کے احکا ہوت تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں کہ بیت المال چو نکہ سارے مسلمانوں کا حق ہے ، نہذا اگر اس میں یہ کہہ دیا کہ ایک جیر کے بدلے بعد میں دو جیر دیں گے تو شاید اس میں گنجائش بھی گئی ہو، تو اس میں بہت سے احتمالات ہیں ، لیکن "مھی رسول الله منظم علی سع المحبواں مال حبوار سبنه" بیاتی عدہ کلیہ کا بیان ہے بہذا یہ رائے ہوگا اور صنیفہ نے اس برعمل فرمایا ہے۔ (۱)

# امام بخاري رحمة التدعليه كي وليل

امام بخاری نے بیع الحیوان مسیئة کے جواز پر متعدودلائل بیان فر بائے ہیں، پہلے تو بیر بہا۔
و اشتری اس عمر راحمة مار معة العرة مصمومة بوفیها صاحبه بالريدة كرعبدالله
بن عمر بنافتا نے ایک راحلہ یعنی اوٹنی چاراوٹوں کے عوض فریدی مصموم نے جن كی اوا يکی كی باكع كی
طرف سے ضمائت تھی كدان كاما لك ربذه میں اواكر ہے گا۔

ر بذہ مدینہ منورہ سے تقریباً ہیں کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی ہے، جہاں حضرت ابوذ ر غفاری بڑاٹنا کا مزار بھی ہے۔

کہتے ہیں کہ میں اونٹ ربذہ میں دول گا، اب ایک طرف تو اونٹ ابھی لے لئے اور دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ سبع مسیندہ و فی طرف سے کہتے ہیں کہ سبع مسیندہ و فی اس سے استدلال کررہے ہیں کہ سبع مسیندہ و فی اور چھا کہ بیع الحیوان بالحیوان نسینة جائزے۔

<sup>(</sup>١) (وسماع الحس من سمرة صحيح) هكد (تحقة الأحوسي بشرح حرمع بترمدي، رقم ١١١٥٨)

### امام بخاری رحمة الله علیه کے استدلال کا جواب

صنیفہ کی طرف سے اس استدلال کا جواب میہ ہے کہ بیج نسیئہ نہیں ہے بلکہ بیج الفائب بالناجز ہے اور یہ بات پہلے گز رچکی ہے کہ نسیئہ ہونا اور بات ہے اور بیج الغائب بالن جز اور بات ہے ، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نسیئہ میں اجل سے پہلے مطالبہ کاحق نہیں ہوتا اور بیج الغائب بالناجز میں بیج حال ہوتی اور فورا مطالبہ کاحق حاصل ہوتا ہے۔ نیکن مجر یہ کہددیا چوو ہاں جاکرلوں گا، تو بیج الغائب بالناجز ہے نسیئہ نہیں ہے۔ (1)

حضرت عبداللہ یزائنے کا خرید تا نسیئے نہیں تھا، اگر نسیئے ہوتا تو کوئی اجل مقرر کرتے کہ فلال اجل میں دوں گا نئے معلوم ہوا کہ بچے اجل میں دوں گا نئے معلوم ہوا کہ بچے حال میں دوں گا نئے معلوم ہوا کہ بچے حال تھی معجل نہیں تھی الیکن حال ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہد دیا کہ چوج کر دیتا ہوں لہذا اس سے سعو استدال کر میں جواڑ پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔

# امام بخارى رحمة التدعليه كي دوسرى دليل

آ کے فرمایا کہ و فدل اس عداس اعظرت عبدالقدائن عباس بُوَاثِنَ فرماتے ہیں کہ فد یکو ں المعسر حیرا من المعیرین کہ بعض اوقات ایک اونٹ دواونٹول سے اچھاہے۔

# امام بخارى رحمة الله عليه كي دليل كاجواب

امام بخاریؒ کے اس استدلال ہے زیادہ سے زیادہ تفاضل کا جواز ثابت ہوتا ہے اور تفاضل کا جواز مختلف فینہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ تفاضل جائز ہے ،اس میں نسیئۃ کا کوئی ذکرنہیں ہے۔

## امام بخاری رحمة الله علیه کی تیسری دلیل

و اشتری رافع میں حدیج معبر المعبریں فاعطاہ أحدهما وقال آئیٹ والآحر عدار هوا ال شدء الله معترت رافع بن خدیج نے ایک اونٹ دواونٹوں کے کوش خریدا اوران دواونٹوں میں سے ایک تو ابھی دے دیا اور کہ کہ دوسراکل لے کر آؤں گا۔ رھوا، سبک رفنار، لینی کل لے کر آؤں گا تو وہ سبک رفناری سے چلنا ہواتمہارے ہائی آئے گا اللہ عالتہ۔

<sup>(</sup>۱) فیص الباری، ح:۳، ص:۱ ۲ ـ

### تيسري دليل كاجواب

یہاں بھی ہمارا (حنیفہ کا) جواب میہ ہے کہ یہ بچے نسبیۃ نہیں ہے بلکہ بچے الغائب بالناجز ہے اور بچے حال ہے،مطالبہ کاحق حاصل ہے،اس نے کہا کہ ایک لے اواور دوسراکل دے دوں گا،اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کل دیدینا،اس میں کوئی مضا کھنہیں ہے کیونکہ یہ بچے الغائب بالناجز ہے۔

# ایک اور دلیل

وقال ابن المسيب لارنا في الحيواب البغير بالتغيرين، والشاة بالشاتين الي اجل.

### سعيدبن المسيب رحمة الله عليه كالمسلك

سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ حیوان کے اندر ربوا جاری نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ ایک اونٹ دو اونٹوں کے عوض اور ایک بکری، دو بکریوں کے عوض الی اجل، لینی نسیئۃ فروخت کی جاسکتی ہے۔ بیہ سعید بن المسیب کا مسلک ہے۔

### امام شافعی رحمة الله علیہ کے مذہب کا دارومدار

ا مام ش فعیؒ کے مذہب کا دارومدارا کٹر و بیشتر سعید بن المسیبؒ اور ابن جریج پر ہوا کرتا ہے جبیبا کہ جمارے ہاں اکثر و بیشتر ابراہیم تخفی پر ہوتا ہے۔

## ایک اور دلیل

وقال ابن سيرين لاباس ببعير بعيرين ودرهم نسيثة

ابن سیرین کہتے ہیں کہ ایک اونٹ اور ایک درہم ، دواونٹ اور ایک درہم کے ساتھ ہی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ایک طرف ایک اونٹ اور ایک درہم ہے اور دوسری طرف دواونٹ اور ایک درہم ہے تو بیانسیئة جائزہے۔

#### جواب

ہم (حنیفہ) کہتے ہیں کہ بیتو ہماری دلیل ہوئی اس واسطے کہ بید درہم جواونٹ کے ساتھ لگایا ج

رہا ہے اس مجہ سے ہے کہ براہ راست، گر ایک اونٹ کو دواونٹ کے عوض نسیئۃ بیچا جائے تو ہے جو کزنہ ہوتا (۱) اسے جو کز کرنے کیلئے بیرکیا گیا کہ ایک طرف ایک اونٹ کے ساتھ ایک درہم لگا دیا اور دوسری طرف دواونٹ کے ساتھ ایک درہم لگا دیا ، اب ہور در یک بھی عقد سیح ہوگیا اس واسطے یہ ہیں گے کہ ایک درہم دواونٹول کے مقابے بی ہے اور دوسراورہم ایک اونٹ کے مقابے بیل ہے ، اس واسطے عوضین کی جنس محتنف ہونے کی وجہ سے نسیئۃ جائز ہوگیا ، گویا ایک درہم سے ایک اونٹ نسیئة واسطے عوضین کی جنس محتنف ہونے کی وجہ سے نسیئة بی ۔ ورنہ فی نفسہ جائز نہ ہوتا ، بندا اس قول سے استدلال شہیں کیا جاسکا۔

۲۲۲۸ حدث سیمان بر حرب حدید حماد بن رید، عن تاب، عن أسل فان کانا فی السبی صفیة، فصارت بی دخیه لکسی شمصارت الی ایسی ﷺ (راجع ۲۷۱)(۲)

#### امام بخاري رحمة التدنيليه كااستدلال

امام بخاری نے مطرت انس بھڑ کی روایت سے استدلال کیا ہے کہ کر میں مسمدہ نیزیر کاواقعہ مغازی میں گزر چکا صف نیزیر کاواقعہ مغازی میں گزر چکا صف نیزیر کاواقعہ مغازی میں گزر چکا سے سورت سی سے شہر وہ معرت دریکلی کے حصہ میں چلی کئیں، بعد میں چھر وہ نی کریم بڑا ہی کے حصہ میں آئیں، بعد میں چھر وہ نی کریم بڑا ہی کا کے حصہ میں آئیں، اس طرف اشارہ کررہے ہیں کہ جب دید کلیں کہیں کے باس چلی گئیس تو بعض لوگوں نے کہ کہ یہ سردار کی بیوی ہے یہ آپ بڑا ہم کے بی زیادہ موزوں ہے چونکہ آپ بڑا ہم دریکلی کودے چکے تھے۔ اس لئے غالباً چھے غلاموں کے بدلے آپ بڑا ہوں کے بدلے آپ بڑا ہوں ہے جونکہ آپ موزوں ہوئی اور صفیہ بڑا ہوگا کہ لیا۔ امام بخدی اس سے استدلال کرنا چہ درہے ہیں کہ دیکھو چھے غلام دیے اور صفیہ بڑا ہی کور یہ تو یہ کڑا اکوان بوئی اور صفیہ بھی لے لیں اور چھ

ر۱) قلب با بنع لدرهم بالدوهم بالمثلثة حرام بالاحماح، ولم يشرح أحد منهم ماأرادته بن سنرير الح
 (فيص الباري، ح٠٣ ص١٤٦٤)

<sup>(</sup>۲) في صحيح حرى كدت اسوع ، ت بع لعدو لحيو تا سحبو تا سيفة رقم ۲۲۲۸ وفي صحيح مسيم، كدت سكاح ، دت فهسة عدفه أمته له يتروحها، رفم ۲۵۱۱، وسير الرمدي، كدت سكاح ، بعن رسال الله وها ١٣٢٩ ، وسير الدرمدي، كدت سكاح ، رفم ١٣٢٩ ، ١٣٢٩ وسيل بين وقصيمه، رقم ١٣٢٧، وسيل بي داؤد، كنات لحراج و لأماره و نفي، رقم ١٣٢٤ وسيل بين ماجة، كتاب التجارت، رقم ٢٢٦٤، ومسلم احمد، ياقي مستد المكارين، رقم: ١١٥٤، ما ١١٩٦٠

غلام بعد من ديتي تونسيئة بهي يايامياء لبذا بيع الحيوان بالحيوان سيئة عابت موني \_

#### جواب

سیاستدلال اس کے تام نہیں ہے کہ یہاں درحقیقت بیج بی نہیں، (۱) حقیقت میں سے ہوا کہ
ان کو مال غیمت دیا ممیا تعاوہ ان سے دالی لے لیا میں اور اس کے بدلے مال غیمت کا دومرا حصدو ب
ویا ممیا۔ تو بد تیج حقیقی نہیں بلکہ انعال کا استبدال ہے، مال غیمت کا استبدال ہے کہ وہ لیا اور دومرا
دے دیا، تو اس کے اور کیج سے احکام جاری نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی طے نہیں ہے کہ نسبیہ تھا، کیونکہ
دوا توں میں اس کی صراحت نہیں ہے کہ یہ تباول نسبیہ بوا تھا بلکہ بوسکتا ہے کہ آپ نے فوراً دے و یے
موں۔ (۱)

# " حیوان" میں بیع سلم کا حکم

عن اس عبا سُّ قال. فدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون في التمرء فقال: من اسلف فليسلف في كيل معلوم وورب معلوم الي اجل معلوم\_ (٣)

سلف ہے مراد ہے سلم ہے۔حضرت عبداللہ بن عباس برٹن فرماتے ہیں کہ جب حضوراقد س ماہی نے ید منور وتشریف او یے تو اہل مدینہ تمر ( تھجور ) ہیں ہے سلم کیا کرتے ہے تو حضور ماہی نے ان سے فرمایا کہ جب تم ہے سلم کرونو کیل اور وزن معلوم ہوتا جا ہے اور اجل بھی متعین ہونی جا ہے اس حدیث سے ہے سلم کی مشروعیت معلوم ہوتی ہے مزید رید کہ ہے سلم کے لئے کیل اور وزن ضروری ہے۔ یہ حدیث میارک اس مسئلے ہیں صنیفہ کی دلیل ہے کہ جیوان میں ہے سلم جا زنہ یہ یانہیں؟

امام شافعی کے زدیکے حیوان علی بیج سلم جائز نہیں اسلے کہ صنیفہ کے زدیک بیج سلم کیلئے مروری ہے کہ یا تو وہ چیز کیلی ہو، یا وزنی ہو، یا عدد یات متقاربہ علی ہے ہو، لہذا اگر کوئی چیز عدد یات متقاربہ علی ہے ہو، لہذا اگر کوئی چیز عدد یات متفاوۃ علی ہے۔ جس کے افراد اور آ حاد علی بہت زیادہ تفاوت ہوتا ہے تو اس علی بیج سلم جائز مہیں ،اس لئے کہان علی جھڑ ہے کا امکان ہے جب ادا یکی کا وقت آ ہے گا تو ہائع کے گا کہ علی نے

 <sup>(</sup>۱) والدي عوضه عنهاليس عني سين البيع بل على سين النفل الح(كتاب المعارى، باب عروة حيير، رقم ٣٩٦٧، وفتح الباري، ج:٧، ص:١٤٧٠ مطبع بيروت ١٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) انعام الباري ٤٠٩/٦ تا ٤٠٩

<sup>(</sup>٣) في الترمذي كتاب البيوع باب ماجاء في السلف في الطعام والتمر رقم ١٦٥ ـ

اونی چیز ش سلم کیاتی اور مشتری کے گا کہبیں اعلی اورعمہ ، چیز میں سلم ہواتھ۔(۱)

#### حيوان كااستفراض

عن ابي هريرة قال: استقراص رسول الله تكلّ سباء فاعطى سبا بحير امن سبه، وقال:حيار كم احاسنكم قضاء (٢)

حفرت ابو ہریرہ بڑائی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس ہؤٹی نے مولیٹی (یا اونٹ) بطور قرض کئے اور پھر جب واپس کے تو ان ہے بہتر مولیثی واپس کے اور آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا. تم میں ہے بہتر وہ فخص ہے جو بہتر طور پر قرض کی ادا کیگی کرے۔

#### اختلاف فقهاء

# شوافع کی دلیل اوراس کا جواب

حدیث فرکورشا فعید کی دلیل ہے کہ حیوان کا قرض لیرنا جائز ہے۔ حنیفہ کے نزویک حیوان کا قرض لیرنا جائز نہیں ہے چنا نچیاس حدیث اوراس کے علاوہ احادیث جن میں آپ ہوئے ہا کا حیوان کا قرض لیرنا جائز نہیں ہے چنا نچیاس حدیث اوراس کے علاوہ احادیث جن میں آپ ہونے سے پہنے کی قرض لیرنا خابت ہے ان کا جواب میہ وہتے ہیں کہ بیہ سب ربا کی حرمت نازل ہونے سے پہنے کی احادیث ہیں۔ اس لئے ان سے استعمال ورست نہیں۔ ووسرا جواب میہ ہے کہ یہاں آپ ہوئے ہا احادیث جانور کے ان سے بہتر جانور واپس کیا اور یہ بات عقد قرض کے اندرمشر وط نہیں تھی کہ آپ

<sup>(</sup>۱) - تقریر ترمدی ۲۹۱،۲۴۵،

<sup>(</sup>٢) على الترمدي كتاب البيوع باب ماجاء استقراص المعبراو الشتي من الحيوان رقم ١٦٥ ـ

<sup>(</sup>۲) - تقریر ترمدی ۲٤٦/۱\_

النظام اس سے بہتر جانوروا ہیں کریں گے توبیشن قضاء ہے، جوجائز ہے۔(۱)

## ذهب اورغير ذهب سےمركب چيز كى بيج

عن فصالة اس عبيلًا قال اشتريت يوم حبر قلادة بالتي عسر ديبارا فيها دهب و حرر، ففصيتها فوجدت فيها اكثر من التي عشر ديبار، فذكرت دلث لسني صدى الله عديه وسلم فقال:لاتباع حتى تفصل. (٢)

حضرت فضالہ ابن عبید بڑنڈ فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ خیبر کے دن ایک ہار ہارہ وینار میں خریدا، اس ہار میں سونا تھا اور کوڑیاں تھیں۔ چنا نچہ جب بعد میں سے اس کا سونا الگ کیا تو دیکھا کہ اس کا سونا ہارہ وینار سے یا دہ وزن کا ہے، میں نے بیدواقعہ حضور مؤجر کا سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا سونا ہارہ وقت تک بیجنا جا تر نہیں جب تک اس کا سونا الگ الگ نہ کر لیا ہے۔

### امام شافعي رحمة التدعليه كالمسلك

اس صدیت کی بنیاد پر امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز ذھب اور غیر ذھب سے مرکب ہوتو اس کی بجج ذھب کے بوض جائز بہیں، جب تک کہ ذھب کو غیر ذھب سے علیحدہ نہ کرلیا جائے، کیونکہ اس صورت میں ربالازم آجانے کا احتمال رہے گا۔ اس لئے ذھب کوا انگ کرنے کے بعد ذھب کومشلاً بمثل فروخت کرواور غیر ذھب کوجس طرح چاہوفر وخت کرو، ابذا مرکب حالت میں بیج کرنا جائز جیں۔

#### حنيفه كالمسلك

امام ابوطنیف قرماتے ہیں کہ ذہب کوعلی دہ کرنے کی ضرورت نہیں ،البتہ بیدد یکھا جے کہ اس میں ذھب کی مقدار کتنی ہے؟ اگر سونے کی مقدار علیجہ دہ کئے بغیر معدوم ہوسکتی ہے تو پھر علیجہ دہ کرنے کی ضرورت نہیں ، البتہ اس مرکب جس چیز کو سونے کے عوض فروخت کیا جا رہا ہے۔ وہ سونا اس مرکب چیز میں گئے ہوئے سونے سے پچھ ذیا وہ ہونا ضروری ہے، تا کہ سونے کے مقابلے میں سونا ہوجائے اور زاکہ سونا دوسری چیز کے مقابلے ہوجائے ، اہذا اگر سونا برابر ہویا کم ہوتو اس صورت میں بیچ جا تر نہیں ،

<sup>(</sup>۱) تقریر ترمذی ۲۵۱/۱

<sup>(</sup>٢) عبي الترمدي كتاب البيوع باب ماجاء في شراء القلادة فيها دهب و حرر رقم ٨٩

مثلاً ایک ہار ذھب اور غیر ذھب سے مرکب ہے، اور اس ہار ی پانچ تولہ سونا ہے، اب اس ہار کو چھ تولہ سونے یہ ساڑھے پانچ تولہ سونے یک عوض فروخت کرتا جائز ہے، تاکہ پانچ تولہ سونا پانچ تولہ سونے کے مقابلے ہیں ہو سونے کے مقابلے ہیں ہو جائے ، اس لئے یہ معاملہ درست ہوجائے گا۔ لیکن اگر اس ہار کو ساڑھے چار تولہ سونے یو پانچ تولہ سونے کے عوض فروخت کی تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اس صورت میں یا تو ساڑھے چار تولہ سونے کا مقابلہ پانچ تولہ سونے کا مقابلہ پانچ تولہ سونے کے عوض فروخت کی تولہ سونے کا مقابلہ پانچ تولہ سونے ہور ہاہے، جس کی وجہ سے تماثل شدم ہا، بلکہ تفاضل ہوگیا، اس لئے کرام ہوگیا، اور جس صورت میں قیمت پانچ تولہ سونا مقرر کی تو وہ صورت بھی نا جائز ہوگی، اس لئے کہ مرام ہوگیا، اور جس صورت میں قیمت پانچ تولہ سونا عیر ذھب ہو وہ فائ کو لیونا مقرر کی تو وہ صورت بھی یہ ہا جائے گا کہ العوض ہوجائے گا، اور خان عن العوض ر بنا بھی ر با ہے، اس لئے کہ اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ العوض ہوجائے گا، اور خان عن العوض ر بنا بھی ر با ہے، اس لئے کہ اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ جائے گا۔ اور یہ صورت بھی ر با ہوئے کی وجہ سے حام ہے۔

اس لئے صنیفہ میرفر ماتے ہیں کہ جوسونا اس ہار میں لگا ہوا ہے، اگر علیحد ہ کئے بغیر اس کا وزن معلوم کیا جاسکتا ہے تو بھرعلیحد ہ کرنے کی ضرورت نہیں، جتنا سونا اس ہار میں ہے اس سے تھوڑا زیادہ سونا اس کی قیمت میں دیدیا جائے تو بہ بچ جائز ہو جائے گی۔

# اموال ربوبياورغيرر بوبيه يصمركب اشياءكي تيج

سیاختلاف صرف سون کانہیں ہے بلکہ چاندی میں بھی یکی اختلاف ہے، چنانچہ" سیف کلی" کی بیج میں بھی یمی اختلاف ہے، یعنی ایسی کلوار جواصل میں تو لو ہے کی ہے، لیکن اس پرسونا چاندی گئی ہوئی ہے، ایسی کلوار کی بیج میں بھی یمی اختلاف "منطقہ مفوضہ" کا ہے، یعنی وہ کمر بنداور پینی جس پر چاندی گئی ہوئی ہے اوراس کی قیمت چاندی کے ذریعیہ مقرر کی جا رہی ہے۔ کویا کہ بیاختلاف ہراس مرکب چیز میں ہے جو ذھب اور غیر ذھب سے مرکب ہواوراس کی قیمت فضہ کی شکل کی قیمت فضہ کی شکل کی قیمت فضہ کی شکل میں مقرر کی جارہی ہویا وہ چیز فضہ اور غیر فضہ سے مرکب ہواوراس کی قیمت فضہ کی شکل کی قیمت فضہ کی شکل میں مقرر کی جارہی ہویا وہ چیز فضہ اور غیر فضہ سے مرکب ہواوراس کی قیمت فضہ کی شکل میں مقرر کی جارہی ہویا وہ چیز فضہ اور غیر فضہ سے مرکب ہواوراس کی قیمت فضہ کی شکل میں مقرر کی جارہی ہویا وہ چیز فضہ اور غیر فضہ سے مرکب ہواوراس کی قیمت فضہ کی شکل میں مقرر کی جارہی ہویا۔

ای طرح بیاختلاف ہراس مبیع میں جاری ہوگا جو مال ربوی اور غیر ربوی ہے مرکب ہوگا، مثلاً ایک ٹوکری میں گندم اور کھجور کمس ہے، اور اس کی قیمت کھجور کی صورت میں مقرر کی جار ہی ہے، تو ام م شافعیؓ کے نزویک اس وقت تک اس کی بچ جائز نہیں جب تک گندم اور کھجور کو علیجد و عمیجد و نہ کر میں جائے۔امام ابوصنیفہ "فرماتے ہیں کہ بہتے جائزہ، بشرطیکہ ٹوکری والی مجور کم ہو،اور جو محجور بطورشن کے دی جارہی ہے وہ زائد ہو، تا کہ محجور کا محجور کے ساتھ تماثل ہوج نے اور زائد محجور گندم کے عوض موجائے۔

#### مسكهد بجوة

اصل میں یہ مسئلہ اور اختلاف مجور ہی ہے لکلا ہے ، اس لئے کہ اس زمانہ میں ایک پیانہ مجور اور غیر مجور ہے مرکب تھا، اور اس کو مجور کے عوض فروخت کی جارہا تھا، اس وقت ہے اِختر ف ہوا، اہام شانعی نے فر مایا کہ یہ بیج درست نہیں ہوگی ، امام صاحب نے فر میا کہ اگر زائد مجور کے عوض فروخت کیا جائے تو اس کی بیج جائز ہو جائے گی۔ اس وجہ ہاں مسئلہ کا نام '' مسئلہ یہ بجوہ'' مشہور ہوگیا، چنا نچہ مندرجہ بالا تمام اِخترا فی مسائل اس کے اندر داخل ہیں۔ اور ان سب کو'' مسئلہ یہ بجوہ'' کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔

المرجوة البی کے مسلم میں میصورت بھی داخل ہوگی کراگر ذھب مصوغ جو کے مرکب ہاک کو ذھب غیر مصوغ مفرد کے بدلے بیل بیچا جائے تو احن ف اور جمہور کے نزد یک اس کا بھی وہی تکم ہے جوسیف محلی کا ہے کہ ذھب غیر مصوغ مفر دزا کہ ہونا جا ہے ذھب مصوغ مرکب ہے۔ لیکن حضرت محاویہ بڑا فریاتے ہیں کہ اس صورت بیل ذھب غیر مصوغ اگر ذھب مصوغ مرکب ہے کم ہونو بھی یہ تیج جو کڑے وہ ذھب مصوغ مرکب کے ہونو بھی یہ تیج جو کڑے وہ ذھب مصوغ مرکب کی بنوائی اور محنت کومتوم شار کرتے ہے اور اس محنت کے مقابلہ بیل بھی ذھب غیر مصوغ مفرد کا ایک حصد رکھتے ہے۔ لیکن ان کے اس مسئلہ پر حضرات صحابہ کرائم نے بی تقید کی اور اس کا انکار کیا حق کے مقابلہ جل بھی اور مایا داس کی اور اس کا انکار کیا حق کے مقابہ کرائم نے فر مایا داسکی اور اس کا انکار کیا حق کے مقابہ کرائم نے بی تنقید کی اور اس کا انکار کیا حق کے مقابہ کرائم نے بی تنقید کی اور اس کا انکار کیا حق کے مقابہ کرائم نے فر مایا داسکی اور اس کا انکار کیا حق

#### شافعيه كاإستدلال اوراس كاجواب

امام شفعی این مسئلے کی تائید میں حدیث باب کو چیش کرتے ہیں کہ اس حدیث میں حضور اقدس ناوز الے مساف میان فرماد یا کہ:

﴿ لاتباع حتى تفصل ﴾

احناف کی طرف ہے اس استدلال کا جواب میہ کہ ای حدیث میں میہ بات صاف صاف ماف موجود ہے کہ حضرت فضالہ نے میں بار بار و دینار میں خریدا تھا، اور اس میں ہے سونا بار و دینار سے زاکد الکا اس ہے معلوم ہوا کہ حرمت کی اصل وجہ ریھی کہ قیمت کم تھی اور بار میں پایا جانے والا سونا زیادہ

تو، جس کی وجہ سے تفاضل پی گیا۔ اس لئے یہ بچ نا جائز ہوگئی، اس لئے حضور اقدس مؤافر ہے اس کو نا جائز قر اردیا اور پھر بطور مشورہ کے فر بایا کہ آئندہ اس وقت تک بچ مت کرنا جب تک سونے کوا مگ نہ کر لوتا کہ سی جے بیت کی صورت میں سیجے سیجے بیت لگانا مشکل ہے کہ اس میں سونا کتنا ہے اور غیر سونا کتنی مقدار میں ہے؟ اس لئے آپ نے پہداگان مشکل ہے کہ اس میں سونا کتنی مقدار میں ہے اور غیر سونا کتنی مقدار میں ہے؟ اس لئے آپ نے فر مایا کہ جب ایس صورت بیش آجائے تو تم صرف اندازے اور تخمینے سے کام مت لو، بلکہ سونے کو الگ کر کے فروخت کرو۔

#### حنفيه كالإستدلال

دلیل اس کی بیہ ہے کہ محابہ کرام اور تابعین کے بکٹر ت آ خار موجود ہیں جن جی انہوں نے وہی ہاتہوں نے وہی ہات فر مائی ہے جوامام ابوصنیفہ نے فر مائی ہے بینی ان آخار کے اندرانہوں نے علی الاطلاق اس بجے کونا جو مُز قر ارنہیں دیا، جکہ بیفر مایا کہ ٹمن اگر ذہب مرکب کے مقابلے میں زیادہ ہے تو بج جائز ہے۔ یہ تمام آخار میں نے تکملہ فرق الملہم میں لکھ دیے ہیں، وہاں دیکھ لیا جائے۔

ویے بھی اس نی کے عدم جواز کی علمت تفاضل ہے، بلکہ اس مدیث کے بعض طرق میں یہ آیا ہے کہ جب حضور اقدی مل فی اللہ علی اور ہے کہ جب حضور اقدی مل فی اللہ کے سامنے ' قلادہ' کا مسئلہ آیا تو آپ نلافی اس مے منع فر مایا ، اور ساتھ ہی آپ نے بیار شاد فر مایا :

ولاء الذهب بالذهب مثلا بمثل

اس ہے معلوم ہوا کہ اصل علّت تفاضل کا پایا جاتا ہے، بندا تماثل کا پایا جانا ضروری ہے اور جہاں تماثل مفقو د ہوگا وہاں عقد تا ج تز ہوگا۔ اور صنیفہ یہ جو قرمار ہے جیں کہ ایسے عقد کے اندرشن کی طرف وا یا سونا اور پاندی جی شر مرکب سونے چاندی ہے ذاکد ہوئی چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اِس صورت میں تماثل بھی طور پر موجود ہے، اب جب تماثل موجود ہے تو تھے جائز ہوئی چاہیے، چاہی اس سونے کو جدا کہا جائے۔

البتہ چونکہ اموال رہویہ میں مجزفت جائز نہیں،اس لئے جہاں تحقیقی اور یقینی طور پرمعلوم کرنے کی کوئی صورت ہو کہاں میں ذہب کی مقدار کتنی ہے اور غیر ذہب کی مقدار کتنی ہے؟ وہاں یہ صورت ج تز ہوگی،اور جہاں صرف انگل اور انداز ہے ہے معلوم کیا جاسکتا ہے ہو،لیکن یقینی اور واقعی مقدار معلوم کرنے کی کوئی صورت نہ ہو، وہاں صنیفہ کے نزد یک بھی ذھب کوغیر ذھب ہے الگ کئے بغیر انہوں۔

## سیاختلاف جنس ایک ہونے کی صورت میں ہے

لیکن مندرجہ بالا اختلاف اس صورت میں ہے جب جیج کواس کی جنس سے خریدا جارہا ہومشلاً قلادہ مرکب بالذھب بغیر الذھب کو ذھب کے عوض خریدا جارہا ہے تب یہ اختلاف ہے۔ لیکن اگر جیج کواس کے غیر جنس سے خریدا جارہا ہوتو اس کے جائز ہونے میں کسی کواختلاف نبیس مثلاً سیف محلی بالذھب کو چاندی کے عوض فرو ذت کرنا بالکل جائز ہے۔ اس میں کوئی اشکال نبیں۔ اس لئے کے جنس تبدیل ہوئی ،اورجنس بدل جانے کی صورت میں تفاضل جائز ہے۔ (۱)

# ہیں صرف میں تماثل اور برابری ضروری ہے

حدثنا اس احى الرهرى عن عمة قال حدثنى سالم س عبد الله عن عبر عمر القال السعيد الحدرى حدثه دائل حدث عن رسول الله المائلة عندالله س عمر افقال السعيد الماهدا الدى تحدث عن رسول الله المائلة فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله المائلة الله المائلة الدى تحدث عن رسول الله المائلة فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله المائلة الما

حضرت عبدالقد بن عمر بنافی سے دوایت ہے کے حضرت ابوسعید الخدری بنافی نے ان کو حدیث سائی "منل دالٹ" اس جیسی ، تو ان سے حضرت عبدالقد بن عمر بنافیا کی ملاقات ہوئی ، حضرت عبدالله بن عمر فی من دالٹ اس جیسی ، تو ان سے حضرت عبدالقد بن عمر سرل الله سینالی اس سعید اوه کوئی مدیث سے جوتم رسول الله ملاجیم کی طرف مضوب کر کے سن تے ہو؟

بیاس کئے کہا کہ حضرت ابن عمر بڑی شروع میں صرف میں تفضل کے جواز کے قائل تھے، اور حضرت ابوسعید یے جو صدیث سنائی وواس کے خلاف تھی، اس لئے بوچھا کہ بیتم کیا سناتے ہو،

<sup>(</sup>۱) تقریر ترمذی ۱۸۰/۱ تا ۱۸۶

<sup>(</sup>۲) وهي صحيح مسلم، كتاب المستقة، رقم ۲۹۹۵ ۲۹۹۵، وسس شرمدي، كتاب ابيوع، رقم ۱۹۹۵، وسس الرام دعه، كتاب التجارات، رقم ۱۱۹۲، وسس الرام دعه، كتاب التجارات، رقم ۱۱۹۵، وسس الرام دعه، كتاب التجارات، رقم ۲۲۶۸، ومستفاحمد، باقي مستفالمكثرين، رقم ۲۱۵۵، ۱۱، ۲۰۹۱، ۲، ۲۱۱، ۲۱، ۱۱۱، ۲۱۱، اليوع رقم ۲۱۲،۷، وموطأمال، كتاب اليوع رقم ۱۱۶۵، وموطأمال، كتاب اليوع رقم ۱۱۶۵.

تو حضرت ابوسعید یف فرمایا یس نے صرف کے بارے میں رسول اللہ نؤاٹیونل کوفر ماتے ہوئے ساکھ " "مدھب مالدھب مثل ممثل ممثل والورق مالورق مثل ممثل " کرسونے کے ساتھ بیچوتو برابر سرابر بیچو اور جا ندی کے ساتھ بیچوتو برابر سرابر ابر ایر بیچو۔

بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر بنمانیا نے اس صدیث کو سننے کے بعدا پنے قول سے رجوع فر مالیا تھا۔

ال روایت ش فر مایا "و لا نشعو ا معصها عنی بعص"۔ اشف بشف، اشفی بشفی میر اضداد ش سے ہے بین ہوتے ہیں اضداد ش سے ہے بین کے معنی ایک دوسر کے ضد ہوتے ہیں این اس کے معنی زیادی کرنے کے بھی ہیں اور کی کرنے ہیں کہ لین اس کے معنی زیادی کرنے کے بھی ہیں اور کی کرنے کے بھی ہوتے ہیں میر معنی بھی کرسکتے ہیں کہ ان میں سے پچھ کو دوسر سے پرزیادہ نہ کروادر میر میں بھی کرسکتے ہیں کہ ان میں سے پچھ کو دوسر سے پرزیادہ نہ کرواد

تو حاصل یہ ہوا کہ جب ان کی باہم فروخت کروتو تماثل ہونا جا ہے۔ یہی بات ورق کے بارے میں ہوں جا ہے۔ یہی بات ورق کے بارے میں بھی بھی فرمائی ،اور آخر میں جملدار شادفر مایا "ولا نبیعوا میھا عائداً ساجر" کدان میں ہے کس غائب کو حاضر کے عوض فروخت نہ کرویعن ایک عوض غائب ہواور دوسرا موجود ہواس طرح مت فروخت کرو۔ بلکد دونوں مجلس میں موجود ہونے جا ہیں۔

#### حاراشیاء میں سے الغائب بالناجز جائز ہے

نے الذائب بالناجزیں یہ ہوتا ہے کہ بڑے تو حالاً ہوتی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ بائع کوائ وقت شمن کے مطالبہ کاحق حاصل ہے لیکن بائع نے مہلت دے دی ہے کہ اچھامیاں کل دے دینا جیسا کہ آجکل روز مرہ دکا نداروں ہے ای طرح فریداری کی جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پھیے بعد میں دیں گے،اب کب دیں گے می متعمین نہیں ہوتا۔ اس کواگر بھے مؤجل قر اردیا جائے تو یہ بھے فاسد ہوگی، لہذا یہ بچے مؤجل نہیں ہوئی بلکہ بھے حال ہوئی ،جس کے معنی یہ ہیں کہ ہائع کوائی وقت مطالبہ کاحق حاصل ہے۔

<sup>(</sup>١) ايضاً رقم ٧٧١٢

حضور ملاقیم نے جن اشیاء ستہ کا بیان فر مایا ان جس سے جو پہلی چار اشیاء جیں، حطہ شعیر بتر اور ملح ، ان جس تجے بالنسینہ حرام ہے۔ اور بھے الغائب بالناجز جائز ہے۔ معنی بیہ بین کہ شاکا زید کے باس ایک صاع حطۃ موجود ہے اس نے دوسما جد کوفرو خت کر دیا اور اس نے کہا کہ میرا جو حطۃ کا صاع ہے وہ وہ ہے جو جس نے الگ ہے گھر جس نکال کرمتھین کر کے رکھا ہوا ہے اس کے کوش جس بید حطۃ آپ ہے خریرتا ہوں ، اس نے کہا تھیک ہے۔

اب مجلس عقد میں زید کی طرف سے دیا ہوا حطۃ موجود ہے کین ساجد کا دیا ہوا حطۃ موجود ہیں اب مجلس عقد میں زید کی طرف سے دیا ہوا حطۃ موجود ہے کہ کر میں وہ خاص حطۃ ہے جوایک صاع الگ کر کے رکھا ہوا ہے ، بلکہ کم میں ہے المدین ہے کہ کمر میں وہ خاص حطۃ ہے جوایک صاع الگ کر کے رکھا ہوا ہے تو اشیاء ہے تو بیائے میں کہ کہ بیات ہو اسیاء اربعہ ہوئی ، کیونکہ بیائی ہوئی الغائب ہالنا جز جائز ہے۔ الاسمینہ جرام ہے اور بھے الغائب ہالن جز جائز ہے۔

#### ذ هب اور فضه میں بیج نسیئة اور بالغائب بالناجز دونوں حرام ہیں

کین ذہب اور فضہ جو آپ ما این اس میں بیان فرماے ہیں ان میں بیج بالنسینہ بھی حرام ہے اور بھی بالفائب بھی حرام ہے۔ کیا معنی ؟ کدان میں جلس کے اندر نقابض شرط ہے۔ لہذا بہی حطة کی فدکورہ صورت اگر سونے میں بائی جائے کہ زید نے سونا دیا اور ساجد نے جا ندی دی لیکن ساجد نے کہا کہ میری جا ندی شہر میں رکھی ہوئی ہے لا کر دول گا تو یہ بھی اس وقت تک جائز ندہوگی جب تک جا ندی ساجد کو چا ہے کہ جا کر وہا ندی لائے اور پھر زید ہے تھ کر ے انفاد صوب می میں مشروری ہے۔

#### وجه فرق؟

میفرق اس لئے ہے کہ اسمل میں شریعت کا مطلوب یہ ہے کہ بڑے حال میں دونوں عوض متعین ہو جانے جائیں ،اک لئے مسلم شریف کی ایک حدیث میں لفظ آیا ہے الاعبدالعیں۔ (۱) تو شریعت کا نقاضہ یہ ہے کہ دونوں عوض متعین ہول متعین ہونے کے بعد اگر تھوڑ کی دیر کے لئے قبضہ نہ ہوتو مضا کہ نہیں۔ اب یہ اشیا وار بعد الی جی جو متعین ہوجاتی ہیں جو متعین ہوجاتی ہیں جو متعین ہوجاتی ہیں جو متعین ہوجاتی ہیں جو متعین ہوگی ، اب وہ یہ بیس کرسکتا کہ گھر

 <sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف بيع النعب بالورق بقدا، رقم [٤٠٦١] ٨٠.
 (١٥٨٧) ص:٩٥٣، دارالسلام.

میں رکھی ہوئی گندم کوچیوڑ دے اور بازار ہے ایک صاع گندم خرید کرزید کودے دے۔اس لئے کہ وہ تعین ہے متعین ہوگئی ، بیانج اس خاص گندم کی ہوئی ہے جوگھر میں رکھا ہوا ہے۔

### اثمان متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے

درہم ودینارادراثمان میمتعین بالسعیس تہیں ہوتے۔ نہذا اگر کوئی مخص یہ کیے کہ میہ جونوث میرے پاس ہےاس کے عوض کرتا ہوں ، اب اگر وہ اس کور کھ لے اور جیب سے دوسرا نوٹ نکال کر دے قوبائع بینیں کہدسکتا کے نبیں وہی نوٹ تکالوجو پہنے چکتا ہوا دکھایا تھا بکدوہ دوسرے نوٹ کے لینے پرمجبور ہوگا،تو دراہم ودنا نیر بیرانمان متعین التعیین ہوئے۔لہٰڈامحض زبان ہے اگر یہ کہدیا کہ وہ عاندی جومیرے گھریش رکھی ہوئی ہے اس کے عوض فروخت کرتا ہوں تو اس کہنے ہے پھھ نیس ہوتا وہ جا ندى متعين نهيل بولى اور جب متعين شهوكي تو سيج بھي نه جوكي، لهذا ذبب اور فضه اور اثمان ميں تقامص فی المحس ضروری ہے اوراشیاء اربعہ میں مقامص فی المحس ضروری تہیں ہے۔ صرف اتنا کافی ہے کہلس میں متعین ہوجائیں جا ہے ادائیگی کھے ذہر بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اگر دونول طرف سے تمن ہوتو وہ ہی صرف ہوتی ہے اور بیج صرف میں تقابض ضروری ہے

اور حطة اور شعير بيصرف تبيس بين ان من تقايض ضروري تبيس بالبية تسرام ب-

## غلطتهي كاازاله

عام طور برایک مفالطہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ تقابض کے شرط ہونے میں اور نسیئۃ کے حرام ہوئے میں اور بھے الغائب بالناجز اور بھے النسويئة میں فرق نہیں کرتے ، عام طور پر التباس ہو جاتا ہے اس لئے ا س پر تنبیه کردی۔

# موجوده كرنسي نوثوں كاحكم

اس ہے متعلق ایک بحث میہ ہے کہ اب نہ تو سونا رہا اور نہ جا ندی رہی بلکہ اب تو بینوٹ رہ گئے ہیں ،ان نوٹوں کا کیا تھم ہے؟ اس میں تبادلہ کے احکام کیا ہیں؟ خاص طور پر ہمارے دور میں نظام زر برا بیجید و ہو گیا ہے۔اس کی تفصیل مجھ کینی جائے۔

شروع زمانے میں سکے سونے جاندی کے ہوا کرتے تھے جیسے دینارسونے اور درہم جاندی کا سكة تھ ادران سے تقریباً سوسال مہلے صورتی ل رکھی كه زیادہ تر جو سکے چلتے تھے وہ جا ندى كے ہوتے تھے اور ساتھ ساتھ سونے کے سکتے بھی رواج پائے ہوئے تھے۔لیکن پچھ عرصہ سے ہزاروں میں سونے جا عمری کے سکتے فتم ہو گئے۔

۔ شردع میں کسی اور وحدات کے سکتے بنائے گئے اور یا لا خر کا نفری ٹوٹوں نے ان کی جگہ لے لی اور اب ساری دنیا میں ٹوٹ کارواج ہے۔

# نوث كيسے رائج موا؟

یہ توٹ کیے دائج ہوا؟ اس کی مختفر تفصیل ہے ہے کہ شروع میں مغربی مکنوں میں اس کا رواج ہوا اور اس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ لوگ اپناسونا، چاندی جوان کے پاس بچاہوتا تھا اس کو لے جاکر کسی سنار کے پاس بچاہوتا تھا کہ فلال شخص کے استے سنار کے پاس بطور امانت رکھ دیتے ہتے اور وہ سنار ان کو ایک رسید لکھ دیتا تھا کہ فلال شخص کے استے دیار یا استے درہم یا اتن چاندی کے سکتے میرے پاس محفوظ ہیں، اب اس کو جب منر ورت پڑتی تو وہ رسید دکھا تا اور اپنی ضرورت کے بقدرسونا نکلوالیتا۔

ہوتے ہوتے بے معالمہ اتنابڑھا کہ مثلاً ایک شخص بازار گیا اور سا، ن خرید نا جا ہاتو طریقہ بیر تھا کہ مشتری پہلے سنار کے پاس جائے ، وہاں سے اپناسونا لے کر آئے اور پھر سامان خریدے اور بالع مجروبی سونا لیجا کرسنار کے پاس رکھوا تا۔

لیکن اب مشتری نے بیہ کہنا شروع کیا کہ بجائے اس کے کہ میں جا کر سنار سے لے کرآؤں اور حمہیں دوں اور تم بھر وہی سونا لے کرائی سنار کے پاس رکھو، اس طویل عمل سے بیچنے کے لئے ایسا کرتے ہیں کہتم جھے سے بیر سید لے اور عمل اس کو تمہارے نام لکھ و بتا ہوں اور دستخط کر دیتا ہوں کہ اس کا حقد اراب فل س تا جر ہے۔ بائع نے کہا ٹھیک ہے اور اس نے اسے قبول کرلی اور دونوں آنے جانے کی طوالت سے نیچ مجے اور سید بطور خمن کے استعمال ہوگئی۔

سناروں کو جب ہے چھ کا کہ ہماری رسید یں بطور آلہ تبادلہ کے استعمال ہورہی ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ بازار میں ہماری رسیدوں کا جلن ہوگیا ہے تو پہلے تو ہے ہوتا تھا کہ سنارصرف آئی رسیدیں جاری کرتے ہے جتنا ان کے پاس سونا ہوتا تھا۔ لیکن جب سناروں نے دیکھ کہ اب لوگ ہمارے پاس سونا لینے نہیں آتے اور انہی رسیدوں کے ساتھ معاملات نمٹاتے ہیں تو انہوں نے بیسوچا کہ ایسا کیوں ندکریں کہ پچھ رسیدی اپنی طرف سے جاری کر دیں کیونکہ اگر بالفرض ان کے پاس ایک کروڑ کو رسیدیں جاری کر دیں کیونکہ اگر بالفرض ان کے پاس ایک کروڑ کو رسیدیں جاری کی ہیں تو مہینے ہیں ہیں لاکھ افر اد بمشکل سونا نکلوانے کے آتے ہوں گے، باقی اشی لاکھ رسیدوں کا سونا ہمارے پاس فالتو پڑا رہتا ہے لوگ سونا

نکلوانے کے بجائے رسیدوں سے بی اپنے معاملات نمٹائے ہیں۔انہوں نے ایک رسیدیں جاری کرنی شروع کر دیں جن کی بشت برسونانہیں تھا، یعنی ان کے پاس ایک کروڑ کا سونا تھا اور انہوں نے ڈیڑھ کروڑ کی رسیدیں جاری کر دیں۔اب ان ڈیڑھ کروڑ کی رسیدوں سے با قاعدہ کاروبارہونے لگا،خریدو فروخت ہوئے گئی۔

بعد میں انہوں نے ایک قدم اور آ گے بڑھایا اور یہ کہا کہ جولوگ ان ہے قرضہ ما تکئے آئے ۔ جیں وہ ان کوقرض میں سونا دینے کے بجائے رسیدیں دے دیتے اور کہتے کہ بھائی تمہارا مقصداس سے حاصل ہوجائے گا، جو چیز خریدنا جاہتے ہواس سے خریدلو، اس طرح معاشر وہیں ان رسیدوں کا رواج وضع کیا گیا اور ای کا نام نوٹ ہے۔

شردع میں انفرادی طور پر تجاریہ کام کرتے تھے، بعد میں سناروں نے بینک کی شکل اختیار کر ل، یہ بینک بن گئے اور بینکوں نے ٹوٹ جاری کرنے شروع کر دیئے ، بعد میں حکومت نے دیکھا کہ بہت سمارے بینک یہ یہ نوٹ جاری کرتے ہیں اور پھر ووٹوٹ آلہ تبادلہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو حکومت نے بیتا نون بنا دیا کہ بینکوں کو یہ نوٹ جاری کرنے کاحی نہیں ہے۔ لہٰڈ اصرف حکومت کا بینک لوٹ جاری کرسکتا ہے۔

شروع میں بیرتھا کہ اگر کسی کے ذمہ کوئی قرضہ ہے یا کسی کو پہنے دیے ہیں اور وہ ہمیوں کے بہائے اس کونوٹ و بے تو وہ لینے پر مجبور نہیں تو لینی فرض کریں کہ کسی تاجر سے جا کر سرمان فریدا اور اس کے ذمہ پہنے واجب ہوگے ،اب اگر وہ اس کو ہمیوں کے بجائے رسید وینا چاہے تو ہ جرکو بیش تھا کہ وہ وہ کے مصل سونا اا کر دو، لیکن بعد میں ایک وقت ایسا آیا کہ حکومت کی طرف سے قانون بن گیا کہ بینوٹ لیک خینڈر ہیں یعنی زرقانونی ہیں، اب کوئی فحض ان کو لینے سے انکار نہیں کرسکتا ،اب اس کو لیمنا ہی ہیں۔ اس کو لیمنا ہی ہیں۔ اس کو لیمنا ہی ہیں۔ گا۔

اب جن عما لک کے پاس سونا کم تفااور نوٹ زیادہ جاری ہو گئے تھے انہوں نے بیسوچا کہ

ہمارے پاس اتنا سونا تو نہیں ہے کہ ہم ہر حائل نوٹ کو جو بھی آئے اس کوسونا ادا کریں! اس واسطے انہوں نے آپس میں یہ طے کرلیا کہ اگر ہم کی وقت یہ سونا ادا نہ کر سکیتو سونے کے بدلے ہم امریکی ذالر ادا کریں گے اور امریکہ یہ کہنا تھا کہ چونکہ میرے پاس سونا وافر مقدار ہیں موجود ہے لہذا ہیں اپنی یہ فرمہ داری قبول کرتا ہوں کہ میرے پاس جو بھی ڈالر لے کرآئے گا ہیں اس کے بدلے سونا دوں گا، تو صورت الی بھی کہ دنیا کے سارے ممالک نوٹ کی پشت پر ڈالر رکھتے تھے اور ڈالر کی پشت پر سونا ہوا، کہنے بالواسطہ ہوا کرتا تھا اب تھا اب بالواسطہ ہوا کرتا تھا اب بالواسطہ ہوا کرتا تھا اب بالواسطہ ہوا گریا۔ جیسے مثلاً انگلینڈ ہیں کس نے اسرائگ پاؤنڈ لے جا کر بینک کو دیا کہ ہمیں اس کے بدلے میں سونا دو، اب بینک اسرائگ پاؤنڈ کے بدلے سونا تو نہ دیتا لیکن یہ کہنا کہ جا ہوتو ڈالر لے لواور براس کے دور سونا ہوا۔

1971 میں ایسا ہوا کہ امریکہ میں سونے کا شدید بحران آیا ، لوگوں نے محسوس کیا کہ سونے کی پہری ہورتی ہے تو امریکہ کے مینکوں کے باس جوم لگ گیا جس کو دیکھوڈ الریلے کرج رہا ہے کہ جھے سونا دو، ہزاروں اور لاکھوں افراد بیک وقت جا کرامریکی بینکوں کے پاس استھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ڈالر کے بدیے سونا دو۔

امریکہ نے محسوں کیا کہ اس طرح تو سونے کے ذخائر ختم ہوجا کیں گے اور بیل قداش ہو جا کل گا، جوسونا میرے پاس ہے وہ جا تارہے گا۔ چنا نچہ 1971 بیل سونے کے بحران کے موقع پر امریکہ نے بھی بیاعلان کر دیا کہ بھی بھی سونانہیں ویتا جو چا ہوکر لو۔ اب ڈالر کے بدلے سونانہیں دوں گا۔ البتہ جس کے پاس ڈالر ہے وہ اس کے ڈراجہ بازار سے جو چیز چاہے خریدے، سونا خریدے، چا ندی خریدے ہو چاہے خریدے، سونا خریدے، تو نا ندی خریدے ہو چاہے خریدے ہو جا ہے خریدے ہو گا۔ البتہ جس کے پاس ڈالر ہے وہ اس کے ڈراجہ بازار سے جو چیز جا ہے خریدے، سونا خریدے، کو نا پر نہیں ہوں۔ 1971 وہ س ہے جس میں توٹ کی پشت پر نہ بالواسط اور نہ ہی بلا واسط سونا ہے۔

### نوٹ کی حقیقت

اب اس نوٹ کی حقیقت صرف میہ ہے کہ اس نوٹ میں اتنی طاقت ہے کہ اسکے ذریعہ ہازار سے مجمد چیز میں خرید سکتے ہیں۔ ہاتی سے مجمد چیز میں خرید سکتے ہیں۔ ہاتی دنیا کے سے میں ملک کا نوٹ ہے، اس ملک کا نوٹ ہے، اس ملک کا نوٹ ہے، اس ملک کا نوٹ ہے۔ ریوٹ کی مختصر تاریخ تھی۔ دنیا کے کسی ملک میں بھی اب اس کی پشت پرسونا جا ندی نہیں ہے۔ ریوٹ کی مختصر تاریخ تھی۔

### نوٹ کی فقہی حیثیت

اس کی فقہی حیثیت میں علیاء کرام اور فقہاء کرام نے کلام کیا ہے، جن حضرات نے اس کی ابتذائی تاریخ کو مد نظر رکھا انہوں نے کہا کہ بیٹوٹ بذات خودکوئی مال نہیں بلکہ بیر حوالہ کی رسید ہے، بید مال کی رسید ہے۔ مثلاً نوٹ اس مل کی رسید ہے جو بینک میں رکھا ہوا ہے اب اگر میں کسی تاجر ہے بچھ سمامان خرید تا ہوں اور اس کے بدلے اس کو توٹ ویتا ہوں تو اس کے معنی بیہوتے ہیں کہ میں اپناوہ دین جو بینک کے پاس تھا وہ اس کے حوالہ کررہا ہوں بینی گویا بینک سے بیہ کہدرہا ہوں کہ میرا جو بیسہ تہمارے پاس رکھا ہوا ہو وہ جھے دینے کے بجائے اس تاجر کو دے دینا۔ بیرحوالہ ہوگیا۔
تہمارے پاس رکھا ہوا ہے وہ جھے دینے کے بجائے اس تاجر کو دے دینا۔ بیرحوالہ ہوگیا۔
تو نوٹوں کی فقہی تخ تن ہے گئی کہ بیہ ہذات خود مال نہیں بلکہ مال کی رسید ہے اور جب کوئی گفتی اپنا وین اداکر نے کے لئے کسی کونوٹ ویتا ہوتو وہ اپنا وہ دین اس کے حوالہ کرتا ہے جو بینک کے عاص بیان ہے۔

# نوٹ کے ذریعہادا ٹیگی زکوۃ کاحکم

اس پر جواحکام متفرع ہوئے وہ یہ ہیں:

ایک مسئلہ ویہ ہے کہ اگرز کو قامل نقر اکونوٹ دے دیا جائے تو زکو قادا نہیں ہوگی ، جب تک کہ دو ہفقیر بینک سے سونا وصول کرلے یا اس کے ذریعہ کوئی سامان نہ خرید لے۔ اس لئے کہ جب نوٹ دیا تو اس کا حاصل بیہوا کہ دین کا حوالہ کر دیا اور دین کا حوالہ کرنے ہے ذکو قادا نہیں ہوتی جب تک بفقیر وہ دین وصول نہ کرلے۔ انہذا بیکش حوالہ کرنا ہوا ، ہاں فقیر جاکر بینک سے وصول کرلے یا اس کے ذریعہ برزار سے کوئی چیز خرید لے تو چونکہ اب مال اس کے ہاتھ میں آگیا اس لئے زکو قادا موگئی۔ ہذا اگر نقیر کے باس جاکر نوٹ کم ہوگیا یا جل گیا یا ہلاک ہوگیا تو ذکو قادا شہوگی۔

# نوٹ کے ذریعیہونا خریدنے کا حکم

دوسرا مسئلہ اس کے اوپر میمتفرع کیا گیا کہ اس نوٹ کے ڈرایجہ اگر سونا خریدیں تو بازار میں جاکر سونا خریدیں تو بازار میں جاکر سونا خرید نا جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس صورت میں سونے کا تبادلہ سونے ہے ہور ہا ہے اور سی صرف میں تقامص فی المحسلس شرط ہے اور نوٹ کے ڈرایجہ سونا خرید نے میں سون دیے والے نے تو سونا دے دیا ، اور چو محض نوٹ دے رہا ہے اس نے سونا نہیں دیا بلکہ

سونے کی رسیدوگ، بالغ جب تک نوٹ بینک میں دے کرسونا نہ حاصل کریلے اس وفت تک قبضہ نہیں جوا اور جب دونوں کا قبضہ مجلس میں نہ ہوا تو بھے صرف سمجے نہیں ہوئی ، اس واسطے کہ نوٹوں کے ذریعہ سونے اور جا عمری کی بھے نہیں ہوسکتی۔

جب یہ فتوی چلاتھا اس وقت ہوی مشکل پڑگئی کی کہ سونے چاہدی کی بیچے ہو،ی نہیں سکتی تھی۔
تو اس وقت یہ حیلہ کرتے سے کہ اگر سونے کے اندر کوئی موتی یہ تگ وغیرہ لگے ہوں تو ساتھ میں کچھ
چے ملالیا کرتے سے بینی وصات کے سکنے ملہ لیا کرتے سے ، مثلاً ایک ہزار روپیہ کا سونے کا زبور خریدا،
اس میں چارا نے ، دوا نے کے سکنے ملالئے جاتے اور بوں کہا جاتا کہ سونا ان چارا نے کے سکوں کے
مقابعے میں ہیں اور موتی اس نوٹ کے مقابلے میں ہیں، تو یہ حیلہ کر کے معامد ٹھیک کیا جاتا تھا، ورنہ
ہراہ راست نوٹ کے ذریعہ سونے کے خریداری ممکن نہ تھی۔

یہ سمارے احکامات اس صورت میں متفرع ہوتے ہیں جب نوٹ کوسونے کی رسید قرار دیا گیا،ادر یہ تخریخ اس دفت تو مسیح تھی جب تک کہ اس نوٹ کولیگل نینڈر (Legal Tender) یعنی زرقالونی نہیں بنایا گیا تھایا زیادہ سے زیادہ اس دفت تک مسیح تھی جب تک اس کی بشت برسونا یا جاندی ہوا کرتے ہتھے۔

لیکن بعد میں جب اس کوزرقانونی بنا دیا گیا بعنی آ دمی اس کو لینے پر مجبور ہے بلکہ جو دھات کے سکے ہیں وہ محدود زرقانونی ہیں ،غیرمحدود نہیں ہیں۔

## محدود زرقانونی اورغیرمحدود زرقانونی

محدود زر قانونی کامعنی ہے کہ کوئی فخص ان کو لینے پر ایک حد تک مجبور کرسکتا ہے اس سے
زیادہ نہیں مثلاً حدید مقرر ہے کہ آپ بچیس رو ہے تک کی ادائیگی سکوں میں کر سکتے ہیں، آنہ دو آنہ چار
آنہ وغیرہ، لیکن اگر آپ اس سے زیادہ کی ادائیگی سکوں میں کرنا پیا ہے ہیں تو لینے ولا کہ سکت ہے کہ میں
نہیں لیتا، مجھے نوث لا کر دو۔ جیسے کی شخص کے ایک لا کھرو ہے دین کی پر واجب ہیں اوروہ چاہے کہ
ہیمیوں ہیں وا کروں گا اور پوری بوری بحر کرسکوں اور پیسیوں کی لیجائے تو لینے والا کہ سکتا ہے کہ
ہیں رنہیں لیتا، مجھے نوث دو، تو سکے محدود زر قانونی ہیں۔

نوٹ میے غیر محدود زرقانونی ہیں۔اس کئے جتنی بھی ادایکی نوٹ کے ذرایعہ کرنا جاہیں کر سکتے ہیں۔اس واسطےاس کی حیثیت سکول ہے ہیں آ مے بڑھ گئی ہے۔

### میری ذاتی رائے

اب میری ذاتی رائے یہ ہے والقد سجانداعلم کہ یہ نوٹ خود فلوس کا تھم اختیار کر گئے ہیں۔ عرب کے علماء کی ایک بڑی تعداد تو یہ کہتی ہے کہ بیاب سوتا جاندی کے قائم مقام ہو مجئے میں ۔ لیعنی جواحکام سوتا جاندگ کے ہیں وواب ان پر بھی جاری ہوں گے ، ہندار بوا ،صرف اور زکوۃ کے معاملات میں ان پر سمارے احکام سونا ، جاندگ والے جاری ہول گے۔

البنة میری ذاتی رائے جس کی برصغیر کے بیشتر مفتی مصرات نے تائید کی ہے و ہ ہے کہ ان کا تھم فلوس جیسا ہے۔

## فلوس كى تشريح

فلوس اس سکہ کو کہتے ہیں جوسونا، جاندی کے مداوہ کسی اور چیز مثلاً دھات، پیتل وغیرہ سے ہا ہوتو فلوس کی ذاتی قدراور قیمت اس کی کسی ہوئی قیمت سے کم ہوتی ہے۔ مثلاً دھات کا ایک رو بیہ کا سکہ بنایا گیا، تو اب اس میں جتنی دھات ہے بازار میں اسکی قیمت ایک رو بیہ ہے کم ہوگ ۔ لیکن قانون نے اس کوایک رو بیہ کا درجہ دے دیا۔ تو میر ے زدیک اب فلوس کے تھم میں ہے۔ ان کے او پر فلوس کے ادکام جاری ہوں گے۔

اس کا بتیجہ ہے کہ ان میں نفضل تو حرام ہے لینی ایک کے بدلے مثلاً دولیما تو حرام ہے،
لیکن اگر اس کے ذریعہ سے سونے کی بیٹی کی جائے تو وہ بیٹی صرف نہیں ہوگی۔ کیونکہ صرف کے اندر
ضرور کی ہے کہ دونول طرف حقیقی سونا ہویا چ ندگی ہواور توٹ کی پشت پرسونا یا جا ندگ نہیں ہے، لہذا ہے
ہیچ صرف نہیں ہوگی ، اس کے حقیقی مفاحص می المحسر شرط نہیں ہے۔

# علماء كى تائىد

ہندوستان کے اندر فقہاء کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا تھا (جو ہر سال مولانا مجاہد الاسلام صاحب کروایا کرتے تھے )اس میں میرافتو کی بحث کیلئے پیش کیا گیا کہ قرب کے علماءاس کوسونا جاندگ کے قائم مقام قرار دیتے ہیں لہٰذااس میں صرف بھی جاری ہوگا اور تقامص می المدحدس بھی شرط ہو گا ،اور ضروری ہوگا۔

اورمیرافتوی میتی کے فکوس کے حکم میں ہے، ہذاصرف کے احکام جاری نبیس ہوں سے اگر چہ

ربوا کے ہوں گے۔

دونوں کے نقط نظر کو پیش کرنے کے لئے حیدر آبادد کن میں اجتماع ہوا، ہندوستان کے ممارے دارالا فآؤں نے میرے قول کی تائید کی دارالا فآؤں ہے ہیں۔ اور پانچ فیصد ایسے میتے جنہوں نے اس قول کواختیار کیا جواکٹر و بیشتر عرب کے ملاء کہتے ہیں۔

اب ذرابی بھی لیں کہ اگر میری رائے کے مطابق ان کوفکوس کہا جائے تو آیا ان میں ربوا جاری ہوگا پہنیں؟ ان میں یا ہم تفاضل کہ ایک روپے کے جہلے دوروپے لینا جائز ہوگا یا نہیں؟

اس مسئلہ کا تعلق ایک اور بنیا دی مسئلہ ہے ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اشیا وسنہ میں تحریم ربوا کی علامت کماہے؟

یہ پہلے تفصیل سے گزر چکاہے کہ مالکیہ کے نزدیک اقتیات، ادف راور تمدیت عدت ہیں اور شافعیہ کے نزدیک اقتیات، ادف راور تمدیت عدت ہیں اور شافعیہ کے نزدیک طعام اور تمدیت علت ہیں تو مالکیہ اور شافعیہ اس پر متفق ہیں کہ تمدیت علت ہوا ہے، جو چیز تمن ہوگ اس میں نفضل اور نہیئة حرام ہوگا۔ نیکن آگے شافعیہ اور مالکیہ میں بیا ختاا ف ہوا ہے، والکیہ کہتے ہیں کہ تمدیت علت ہے خوا الحمدیت خلقیہ ہویا تمدیت اعتباریہ ہو۔

## ثمنيت خلقيه اوراعتباربير

شملیت خلقیہ جے سونا اور پ ندی کہ القداند کی نے ان کو پیدا ہی شن بنے کیلئے کیا ہے۔ تو میں عست تح یم ربوا ہے۔

شملیت انتباریاس کو کہتے ہیں کہرواج کی وجہ سے پاکس قانون کی وجہ سے جوشی شمن بنادی جائے مثلاً فلوس ان کے اندرائی ذاتی قدرو قیمت نہیں ہوتی لیکن قانون نے کہددیا کہ بیا کہ ایک اور ہے مثلاً ایک دو ہے کے مسادی ہے ،ان کواعتباری طور پرشن بنالیا گیا۔البذا مالکیہ کے نزد یک شملیت سے مراد شملیت مطلقہ ہے خواہ شملیت خلقیہ ہویا اعتباریہ ہو۔

ای داسطاهام مالک کا یہ قول مشہور ہے کہ اگر لوگ چڑے کے سکے بھی بنالیس کے تو ان کے اور بھی وہی احکام جاری ہوں کے جوسونے اور چاندی پر جاری ہوتے ہیں لینی تفاضل حرام ہوگا اور نسیجہ بھی حرام ہوگا۔ تفاحص می المحلس بھی مغروری ہوگا، اب اگر مالکیہ کا قول لیا جائے تو بھی الفلس بفلسین سبحرام ہوگا، اس داسطے کہ جواحکام سونے چاندی کے سکوں کے ہیں وہی ان کے بھی ہیں۔

البته شافعيد كتب بيل كرمليت سمراد ثمليت خلقيه ب، ثمليت اعتبار بيعلت تريم نبيل ب،

ہذاوہ کہتے ہیں گداگرسونے اور جاندی کے سکے بنے ہوئے ہیں تو ان کوایک درہم کو دو درہم اور ایک دین رکو دو دینار کے بدلے ہی نہیں بچا جاسکتا۔لیکن جواثمان اعتباریہ ہیں جیسے فلوس ، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک فلس کی بچے دوفلوس سے جائز ہے ،لبذا اس قول کے مطابق ایک رو بید کی بچے اگر دور دیوں کے عوض کی جائے تو بیش فعیہ کے اصل فد بہب کے مطابق جائز ہوگی۔

اب رہ مے صنیفہ اور حنابلہ، جوتر یم ربوا کی علت وزن اور کیل کوقر اردیتے ہیں نہ کے شہدیت کو، ان کے ہال ثمنیت سرے سے علت بی جیس ہے۔

سوال یہ بیرا ہوتا ہے کہ حنیفہ کے زدیک ایک فلس کی تیج دوفلسوں سے جائز ہونی چاہئے ،اس لئے کہ ان کے ہاں کیل اور وزن علت ہے اور فلس کئے کہ ان کے ہاں کیل اور وزن علت ہے اور فلس کئے کہ ان کے ہاں کیل اور وزن علت ہے اور فلس کے اندر نہ کیل پایا جاتا ہے اور نہ وزن پایا جاتا ہے ، کونکہ فلوس میں جو تبادلہ ہوا ہے ، وہ عام طور پر گن کر ہوتا ہے کیل یا وزن کر کے نہیں ہوتا تو نہ کیل ہے اور نہ وزن ہے اور ثمدیت موجود ہے لیکن وہ علت مہیں ، البغدا حنیفہ کے نزد یک ایک فلوس کی بچے دوفلوسوں سے جائز ہوئی چاہے۔ جبکہ ایک فلوس کی بچے اگر فلوسین سے غیر متعین طور پر کی جار ہی ہے تو حنیفہ کے نزد یک بالاتفاقی نا جائز ہے ، اور اگر متعین کر کے جیب سے نکال ہے کہ بیدو پر پر بیر ہیں جی ہے ، یہ دوسر سے رو ہے کہ جار ہی جار ہیں ہے ، یہ دوسر سے رو ہے کہ مقابلے میں بیتیا ہوں خاص متعین کر کے جیب سے نکال ہے کہ بیدو پر پر بیر جیب میں ہے ، یہ دوسر سے رو ہے کے مقابلے میں بیتیا ہوں خاص متعین کر کے ، تو اس میں اختل ف ہے ۔

ت شیخین کہتے ہیں کہ بیاز ہاورا مام محد کہتے ہیں کہ بیمی نا جائز ہے۔

غیر متعین کی صورت میں تینوں ائمہ ناجائز کہتے ہیں تو عدم جواز کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ تحریم رہوا کی علت نہیں پائی جار ہی ہے، کیونکہ ندکیل ہے اور نہ وزن ہے۔ اب حذیقہ کے نز دیک شمنیت علت ہے ہی نہیں تو پھر تفاضل کے ناجائز ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب سے ہے کہ رہ اصلاً وہ ہے جو قر آن نے حرام کیا تھ اور اس کی میچے تعریف سے ہے" یادہ مدور عوص " کہ جو چیز بھی کسی سے بغیر عوض کے طلب کی جائے اس کور بواکہیں گے۔

عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو چیز پر متعین مالنعییں ہوتی ہیں ان کے اندر شرعاً او صاف معتبر ہوتے ہیں، شرعاً معتبر ہونے کا بیجہ یہ ہے کہ ان ہی بعض ثمن کو ذات کا عوض اور بعض کو اوصاف کا عوض قرار دیتے ہیں۔ مثال یوں شمجھیں کہ مثال عددی چیز ہے جس میں ربوا جاری نہیں ہوتا۔ ایک کتاب ہے اس کو دو کتابوں کے عوض بچ سکتے ہیں۔ اس لئے کہ شدوہ کی ہے اور نہ وزنی ہے بلکہ عددی ہے اور علمت تح میم الربوانہیں پائی جارہی ہے، اس لئے تفاضل جائز ہے۔

سیح بخاری جلد اول کا ایک نسخد دے کر اس کے مقابے میں جلد اول کے دو تسخے لے سکتے

ہیں ، اس لئے کہ دونوں میں اوصاف معتبر ہیں ، اوصاف معتبر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ تہمیں میح بخاری

کا بینسخد دے رہا ہوں جس کے بدلے دو تسخے لے رہا ہوں ایک نسخد اس کی ذات کے عوض ہے اور
دوسرائسخد اس کتاب کی کسی خاص وصف کے عوض ہے۔ بینی اس میں کوئی خاص وصف پایا جا رہا ہے

دوسرائسخد اس کتاب کوئی یادگار ہے کہ حضرت ناظم صاحب اس میں سے پڑھا کرتے ہے۔ اس کا

برایا وصف ہے جو مرغوب فیہ ہے۔ اب جو بخاری کا ایک نسخد ذیا دہ لیا وہ بلا محاد ضرفہیں ہے بلکہ

بوض ہوا اور وہ وصف ہے لہذا یہ درست اور جائز ہے۔

لیکن جن اشیاہ میں شرعاد صف کا اعتبار نیں ہے اگر دہاں ایک کا تبادلہ دو ہے ہوگا تو ہذیادتی بلاعوض ہوگی۔ اثمان جا ہے فکوس بی کیوں نہ ہوں اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ متعین بالعین نہیں ہوتے۔ مثلاً ایک محص نے کوئی چیز خرید تے وقت بائع کو ایک چیک ہوا تو ث دیا کہ میں اس کے عوض ہے چیز خرید مہا ہوں اور جب سوداخرید لیا، معاملہ ملے ہوگیا تو وہ چیکٹا ہوا تو ث جیب میں دکھ لیا اور ایک سر طل قسم کا بوسیدہ ساتو ف ذکال کر بائع سے کہا کہ یا اس بائع نہیں کہ سکتا کہ بھائی ججھے تو وہ چیکٹا ہوا تو ث دو، اس لئے کہ بھائی جھے تو وہ جیکٹا ہوا تو ث دو، اس لئے کہ بھے گئی جن کی تعیمی نہیں ہوتی جب تک کہ قبضہ نہ ہوجائے ، البذا وہ ہے بیں کہ سکتا کہ میں ہوتی جب تک کہ قبضہ نہ ہوجائے ، البذا وہ ہے بیں کہ سکتا کہ میں وہ بی جبکٹا ہوا تو ث دو، اس لئے کہ بھے اوں گا ہے والی او۔

تو معلوم ہوا کہ چکتا ہوا نوٹ اور بوسید ونوٹ دونوں ایک بی تھم میں ہیں۔ جودۃ اور رواۃ ، ان میں مدر ہے۔ قیمت اس جیکتے نوٹ کی بھی وہی ہے جو اس مینے کیلے نوٹ کی ہے۔ اس میں اوصاف معترنہیں۔لہذااس کی ہر ہروحدت دوسری وحدت کے قطعاً مساوی ہے۔

پانچ روپ کا نوٹ پانچ روپ کے مساوی ہے، اس میں اوصاف حدر ہیں۔ لہذا اگر کوئی
ایک نوٹ کے مقابعے میں دو لے رہا ہے تو ایک نوٹ تو ایک نوٹ کے مقابعے میں ہو گیا ، اور دوسرا
نوٹ کی چیز کے مقابعے میں نہیں ہے تو ہے زیادہ بلاموش ہے۔ وہاں ہے ہیں کہ سکتے کہ ایک نوٹ ایک
نوٹ کے مقابعے میں ہے اور دوسرا نوٹ چک کے مقابعے میں ہے، کیونکہ اوصاف ہر ہیں اور اس
میں تعیین نہیں ہوتی ، لہٰذا اگر کوئی ایک نوٹ دو کے عوش میں دے گا تو دوسرا نوٹ بلاموش ہوگا۔ اس
واسطے بیزیادتی بلاموش ہونے کی وجہ سے رہوا ہوجائے گا۔

ای کودوسرے طریقہ ہے مجھ لیما جا ہے۔ زید کے پاس ایک دس روپے کا نوث تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھٹی بیٹوٹ دولوٹ کے توش فروخت کردولینی میں دودوں گاتم ایک دینا ، فرش کر ومعاملہ ہوگیا ، اب اگر زید یہ کہے کہ دیکھتے صاحب جھے ایک ٹوٹ دینا ہے دس روپے کا ، آپ کو دونوٹ دیے جی دی دی روپے کے، لہذا ایک نوٹ آب کے مقابلے میں ہوگیا اس ہے ہم
مقاصہ کر لیتے جی جو دوسرا نوٹ ہے وہ آپ جھے دید ہے گئی دونوٹ میرے ذمہ داجب ہو گئے ،
ایک نوٹ اس کے ذمہ داجب ہوگیا، نو ہے کہ کراگر جی ایک نوٹ کو ایک نوٹ سے مقاصہ کر لیت
ہول لیمنی نہ جی لوٹ نہ تم دو۔ اور جو دوسرا نوٹ ہے وہ جھے دے دو نوجی دوسرا نوٹ دیے پر مجبور
ہوں گا۔ اب اس کونوٹ دے دیا اور لیا کہ کہ کی نہیں ، تو یہ جو دیا اس کے معاوضہ جی کہ کھی نہیں ۔ یہ
ثریا دت بادعوش ہے اور زیادت باعوش رہا ہے اور حرام ہے۔

لہذا اگر ایک فلوس کی بچ دوفلوسوں نے اس طرح کی جائے لا عسی التعییں تو تینوں ائمہ امام ابوحنیفہ امام ابو پوسف اور امام محمد حمہم اللہ اس کوحرام کہتے ہیں۔

اب شیخین کہتے ہیں کہ ایک فلس کا تبادلہ، دوفلسوں سے ہوتا ہے۔ اس لئے کہ جب اوصاف معتبر ہو گئے تو بید کہا چا سکتا ہے کہ ایک فلس تو اس فلس کی ذات کے مقابعے ہیں ہوگیا اور دوسر افلس اس کے کسی خاص وصف کے مقابعے ہیں ہے، اہذا بیزیا دتی بلاعوض نہیں ہوگی۔ مثلاً زید کے پاس ایک چمکنا ہوا تو ث ہے اور میرے پاس دوسر سے ہوئے نوٹ ہیں۔ ہیں نے زید سے کہا کہ بیسر سے ہوئے دونوٹ تیں۔ ہی نے زید سے کہا کہ بیسر سے ہوئے دونوٹ تی دونوٹ تم لے اواور وہ چمکنا ہوا ایک نوٹ جمعے وے دو۔ اب اس کا مطلب بیہ ہوا کہ ہیں نے اوص ف کو معتبر مان لیا، کہ میرا ایک نوٹ زید کوٹ فی ذات کے مقابعے میں ہوادر دسرا نوٹ زید کے نوٹ کی چمک دی جماع کی جماع کے مقابعے میں ہوادر دسرا نوٹ زید کے نوٹ کی چمک دی جماع کی جماع کی جماع کی جماع کی جماع کی جماع کے مقابعے میں ہوئی۔

## امام محدرهمة الله عليه كالمسلك

امام محری فرماتے ہیں کہ بیدونوں آپس میں ٹل ہیڑھ کے جو گھ جوڑ کررہے ہیں تو اس سے کیا حاصل ہے؟ ان میں جو شمدیت ہے وہ ان دونوں نے مل کرنہیں پیدا کی ، بلکہ شمدیت تو پیدا ہوئی تھی لصلاح الناس ، مارے معاشرے یا قانون نے مل کر بیا ہے کرلیا تھا کہ آنہیں ہم نے شمن بنالیا ہے ، اب دوآ دی بیٹے کراس اصلاح اور شمدیت کو باطل کر کے کہیں کہ ہم نے متعین کرلیا ہے تو ان کواس کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس شمدیت اور عدم تھین کو باطل کر سے البذاوہ کتنا ہی متعین کرتے رہیں ان کے متعین کرنے رہیں ان کے متعین کرنے سے متعین نہیں ہوگاوہ شرعا غیر شعین ہی رہے گااور جس طرح لا علی التعییں کی صورت میں نا جائز تھا اب بھی نا جائز ہی رہے گا۔

### نکته کی بات

ا مام محمدُ ایک نکتہ کی بات سے کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ فلوس کو شعین کر لیا ۔ تو متعین کرنے کا معنی سے کہ اس کا مادہ مقعود ہوگیا جمدیت نہ مقعود رہی ، تو مادہ کیا ہے؟ مادہ تا نبہ بینتل یا دھات وزنی ہوتی ہے اور وزنی ہونے کی وجہ سے فوراً اموال رہو ہے ہیں داخل ہوگئ تا نبہ بینتل یا دھات وزنی ہونے کی وجہ سے فوراً اموال رہو ہے ہیں داخل ہوگئ کوراموال رہو ہے ہیں داخل ہو نہی کہ وجہ سے تفاضل کر اس تو مقصود مادہ ہوگیا اور مادہ وزنی ہے اور وزنی ہونے کی وجہ سے رہو ہے ہا تر وجہ سے تفاضل تا جا کر ہوگیا ، سارے ملک اور موا شرے نے ل کر جوشن بنایہ تھا اس کودو آ دی کیسے باطل کریں گے؟

اس کا جواب شیخین ہو دیے ہیں کہ یہ جودہ آ دمی ہیں اپنے معاملات ہیں انہی کو دلا بہت صاصل ہیں ، انہوں نے جن کوشن بنایا ہے وہ شمن اور کہ ہیں اور جن کو شمنی میں بنایا وہ شمن میں اور ہو آگی نہیں ، اور ہے جو آپ نے فرمایا ہے کہ اگر انہوں نے شمنیت کو باطل کر دیو تو وہ وزنی بن جا کیں گور افر نہیں ، اور ہے جو آپ نے موامل کی یکن اس کی عور وزنی ہنے ہے دوبارہ شمنیا کی جو جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے آ دھا کام کیا اور آ دھا نہیں کیا۔ لینی شمنیت تو نیا اور آ دھا نہیں کیا۔ اور وزنی ہنے سے دوبارہ باطل کی لیکن اس کی عدد یت باطل نہیں کی ، تا کہ اسکا معاملہ ہے ہو جائے ۔ اس لیے آگر انہوں نے ایسا باطل کی لیکن اس کی عدد یت باطل نہیں کی ، تا کہ اسکا معاملہ ہے ہو جائے ۔ اس لیے آگر انہوں نے ایسا باطل کی لیکن اس کی عدد یت باطل نہیں گی ، تا کہ اسکا معاملہ ہے ہو جائے ۔ اس لیے آگر انہوں نے ایسا باطل کی لیکن اس کی عدد یت باطل نہیں ۔

اب ان دونوں قولوں میں ام محمدی دلیل مضبوط تر ہے اور شیخین کا یہ قرمانا کہ آپس میں ل کر شملیت باطل کر سکتے ہیں ہدا کی مصنوق ہی کارروائی ہے، بداس جگہ تو صحیح ہوسکتی ہے۔ جہاں سکول سے تبادلہ نہیں ہوتا بلکہ مادہ مقصود ہوتا ہے جیسے بہت سے شوق سے سکے جمع کرتے ہیں، ان کا مقصد سے شبیل ہوتا کہ بازار میں جا کرکوئی چیز خریدیں سے بلکہ ان کو یا دگار کے طور پر جمع کرتے ہیں۔ تو وہاں مادہ مقصود ہوگیا۔ مادہ مقصود ہوگیا۔ مادہ مقصود ہوگیا۔ مادہ مقصود ہوگیا۔ کیان جہاں سامان خرید کر لا نا مقصود ہواس جگہ یہ کیے جمید کے ہیں کہ مقصود ہوگیا۔ کیان جہاں سامان خرید کرلا نا مقصود ہواس جگہ یہ کیے کہ سکتے ہیں کہ مقصود تھوں کو ہاطل کرنا ہے۔ اگر وہ کہیں ہے بھی ان حجموث کا شرعا کوئی اعتبار نہیں۔

بہر صورت امام محمر کا قول فتویٰ دینے کے قابل ہے کہ ایک فلوس دوفلوسوں سے جائز نہیں،
اس طرح نوٹ بھی فلوس کے تکم میں ہے کہ ایک نوٹ کے بدلے دونوٹوں کی بھی جائز نہیں جبکہ ایک ہی
جنس کے ہوں ، لیکن اگر جنس بدل جائے جیسا کہ مختلف ملکوں کی کرنسیوں میں ہوتا ہے تو ہر ملک کی
کرنسی ، ایک مختلف جنس ہے۔

### مختلف مما لک کی کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ

پاکتان کا نوٹ الگ جنس ہے، انڈیا کا نوٹ الگ جنس ہے۔ وونوں کا نام روپیہ ہو، سعود بیریال الگ جنس ہے، ڈالر الگ جنس ہے، نو ہر ملک کی کرنبی ایک مستقل جنس کی خیثیت رکھتی ہے۔ لہٰذا اگر دوملکوں کی کرنسیوں کا آپس جی تبادلہ ہو رہا ہوتو چونکہ خلاف جنس ہے اس واسطے اس جس نفاضل جا تز ہے۔ ایک ڈالر کا تبادلہ پچاس روپے سے جا تز ہے ایک ریال کا تبادلہ پندرہ روپے سے جا تز ہے۔ ایک ریال کا تبادلہ پندرہ روپے سے جا تز ہے۔ اور جہاں جنس ایک ہوں وہاں تفاضل جا تز ہے اور جہاں جنس ایک ہوں وہاں تفاضل جا تز ہے اور جہاں جنس ایک ہوں وہاں تا دلہ تقاضل کے ساتھ جا تر نہیں۔

ای سے بیات نکل آئی کہ افغانستان میں مختلف لوگوں کا سکہ جاری کیا ہوا ہے، کوئی رہائی نے جاری کیا ، کوئی دوستم کا جاری کیا ہوا ہے۔ پتانہیں طالبان نے جاری کیا ہے یانہیں؟ تو مختلف لوگوں نے جاری کیا لیک انگ الگ فراد نے جاری کیا لیک انگ الگ حکومتوں نے جاری کئے۔ ان میں تفاضل کا جواز اس پر موقوف ہے کہ مختلف جہتوں کے جاری کئے ہوئے تو ان میں تفاضل کا جواز اس پر موقوف ہے کہ مختلف جہتوں کے جاری کئے ہوئے تو ان میں تبادلہ کی صورت میں تفاضل کا جواز میں جاری کے جاری کے جاری کے جاری کے موری ہوئے تو ان میں تبادلہ کی صورت میں تفاضل جائز ہوگا۔

یہ فیصلہ کرنا کہ ایک جنس ہیں یا مختلف جنسیں ہیں ان حالات پرموتوف ہے جن میں یہ جاری کئے سکتے تو جب تک ان حالات پر پوری طرح دا تغیت نہ ہوکوئی حتی جواب دینا مشکل ہے۔

# مختلف ممالک کی کرنسیاں سرکاری نرخ سے کم یازیادہ پر بیجنے کا حکم

تفاضل میں ایک بات اور مجھ لینی چاہئے کہ مختلف ممالک کی کرنسیاں ہوتی ہیں ان کا ایک (Exchange Rate) مرکاری فرخ اور ریٹ مقرر ہوتا ہے، جس کوشرح تبادلہ کہتے ہیں، مثلاً اس وقت ڈالر کے تباد لے کا سرکاری فرخ پچیاس دو ہے کچھ چسے ہے لیکن بازار میں اس کا فرخ اس سے مختلف ہوتا ہے، اس بازار میں کوئی آومی فریدنے جائے تو تر بین دو ہے کا بلکہ ایک اندرونی بازار ہے اس میں شاید بچپین دو ہے تک کے صاب سے فرید وفروخت ہوتی ہو ہو آتو اب موال یہ ہے کہ مرکاری فرخ سے کم یا ذیاد و پر فروخت کرنے کا کیا تھم ہے؟

بعض علماء نے بیکہاہے کہ اگر سرکاری نرخ سے زیادہ یا کم پر فروخت کیا تو بیسود ہوگا کیونکہ سرکاری طور پرایک ڈالر پچاس رویے کے برابر ہے، اب ڈالرکو پچاس رویے سے زائد پر فروخت کر نا ایسا ہی ہے جسیا کہ پپی س روپے کے نوٹ کو پہاس روپے سے زائد کے سماتھ فروخت کرنا ،لہذا وہ نا جائز ہوا اور ربوا ہوا۔

# میری ذاتی رائے

میرے نزدیک بیہ بات درست نہیں ، کو تکہ سرکاری طور پرزخ مقرد کرنے سے بہ کہنا درست نہیں ہے کہ ایک ڈالر بالکل بچاس دو ہے کے نوٹ جیسا ہوگا، بلکہ جب جس محتف ہے تو جس محتف ہونے کی صورت میں شریعت نے تفاضل کو جائز قرار دیا ہے۔ اب اس میں فریقین آپس میں جو بھی نرخ مقرد کر لیس شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اس کو ربوا قرار نہیں دیا۔ لہٰذا بیر بوا تو ہے ہی نہیں ، البتہ اگر سرکار کی طرف سے کوئی نرخ مقرد ہے تو اسکاوہ ہی تھم دیا ہوگا جو تسعیر کا ہوتا ہے۔
تسعیر کا مطلب ہے حکومت کے طرف سے اشیا و کا کوئی نرخ مقرد کر دین جیسے گندم کا مثلاً نرخ مقرد کر دیا کہ سورو ہے بوری سے زیادہ میں فروخت نہیں کر سکتے۔ تو یہ کرنی کی تسعیر ہے ڈالر کا نرخ مقرد کر دیا کہ بچاس دو ہے ہوگا۔ اب سرکاری دیث سے کم و ذیادہ بچنار بوا تو نہیں ہے لیکن تسعیر کے مقرد کر دیا کہ بچاس دو ہے ہوگا۔ اب سرکاری دیث سے کم و ذیادہ بچنا اولی الا مر کے خلاف ہوگا لیکن میر بوا الوس تعیم کی بابندی کرنی جا ہے۔ اس سے کم و ذیادہ میں بچنا اولی الا مر کے خلاف ہوگا لیکن میر بوا

# چرتونسيئة بھی جائز ہونا جا ہے

اب دوسری بات بیہ کداگر تفاضل جائز ہے تو پھر قاعدہ کا تقاضدیہ ہے کہ نسیئے بھی جائز ہو،
اس کے کداب بیاموال رہو بیض ہے تو ہے بی نہیں ،کیل اور وزن نہیں پایا جاتا اور ہم نے تفاضل کو جونا جائز کہا تھاوہ اس واسطے کہا تھا کہ تفاضل بلاعوض لازم آر ہا تھا تو نسیئے بھی جائز ہونا جا ہے اور صرف کے احکام تقادم می المحس مروری ہے وہ تھم اس پر عائد ہونا جا ہے۔

تو واقعی قاعدہ کامفتضی ہے ہے کہ نسیئہ اور نقابص می المحنس شرط نہ ہو۔ نیکن اگر نسیئہ کا دروازہ تفاضل کے جواز کے ساتھ چو بٹ کھول دیا جائے تو بیر ہوا کے جواز کا زیر وست راستہ بن سکتا ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہتم ڈالر چاہے بچاس میں بیچوچ ہے بچین میں بیچو، چ ہے ساٹھ میں بیچواور چاہے نقد بیچویا چاہے اور مار بیچو۔

اب ایک فخص به جابتا ہے کہ میں ایک فخص کو قرض بچاس رویے دوں اور دو مہینے بعد ساتھ

روپ وصول کروں تو بید ہوا ہے۔ اگر کوئی " دی اس طرح کرنا جاہے کہ دیکھو بھائی علی حمیہ ہیں آج ایک فالر دے رہا ہوں ، ساٹھ روپ یہ بین بیچنا ہوں اور دو مہنے بعد جھے ساٹھ روپ دے دینا، تو ڈالر کی بیچ نسینہ کر رہی ہیں کہ دو مہینے کے بعد ساٹھ روپ وصول کرں گا۔ جبکہ بازار میں اسکی قیمت بچاس روپ یہ ہیں کہ دو مہینے کے بعد ساٹھ رہ ہوا کر سکتا ہوں ، تو اگر نسینہ کا جواز بالکل مطلق رکھا جائے تو رہوا کا درواز و کھل جائے گا۔ اس واسطے میں یہ کہتا ہوں کہ نسینہ کا جواز اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہتن مثر رکر لو، کہن مثل کے ساتھ بیچا جائے ، بینی اگر آئ درہم کوروپ ہے بیچ رہ ہوتو جو چاہو قیمت مقر رکر لو، کیکن اگر دو مہینے کے بعد بیچنا ہے تو شمن مثل سے بیچنا منروری ہوگا۔ لینی بیچاس روپ یہ قیمت مقر رکر لو، کیکن اگر دو مہینے کے بعد بیچنا ہے تو شمن مثل سے بیچنا منروری ہوگا۔ لینی بیچاس روپ یہ قیمت مقر رکر نو مغروری ہوگا تا کہاس کور ہوا کا ڈر لیدنہ برنایا جا سکے۔

# ہنڈی کا حکم

اس سے اس معاملہ کا عظم معلوم ہوگیا جس کو آج کل عرف عام میں ہنڈی کہتے ہیں۔ ایک آدمی سعودی عرب میں ملازمت کرتا ہے جہاں سے اسے ریال ملتے ہیں ، و وانہیں پاکستان بھیجنا جا ہتا ہے ،اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔

ا کی طریقہ یہ ہے بینک کے ذریعے بھیجیں ، وہاں کسی بینک کو دیں کہ وہ یہاں کے بینک کے ذریعے آپ کے مطلوبہ آ دمی کو وہ رقم پہنچا دے۔ بیسر کاری اور منظور شدہ طریقہ ہے اور اس میں شرعی و قانونی قیاحت نہیں ہے۔

کین اس میں تباحت یہ ہے کہ جب بینک کے ذریعے سے ریال آئیں می تو ریال کی جس قبت پر پاکستانی رو پیدادا کیا جائے گاوہ قبمت سرکاری ہوگی جو کم ہوتی ہے، مثلاً ریال بھیجا اور ریال کی سرکاری قبمت تیروروپے ہے تو بہاں تیروروپے کے حساب سے چیم لیس مجے۔

دوسراطریقہ جس کوحوالہ یا ہنڈی کہتے ہیں کہ وہاں سعودی عرب میں کسی آدمی ہے کہا کہ بھی ا ہم آپ کو یہاں ریال دے دیتے ہیں اور آپ ہمارے فلاں آدمی کو پاکستان میں روپیداوا کر دینا۔ اب بیر تبادلہ سرکاری فرخ سے نہیں ہوتا بلکہ بازار کے فرخ سے ہوتا ہے اور بازار میں ریال پررہ روپے کا ہے تو یہاں پاکستان میں پندرورو ہے کے صاب سے اوا کیا جاتا ہے۔ اور یہ بہت کیر

الوتوع ہے، بیمعاملہ کشرت سے ہوتار ہتا ہے۔

اس کی شرگ تخریج ہے کہ معودی عرب والے شخص نے اپنے ریال پاکستانی روپے کے عوض نسیئة فروخت کئے کدریال امجی دے رہا ہوں اور تم روپہیٹن دن کے بعد ادا کرنا البتہ مجھے ادا کرنے کے بجائے میں فلاں کو حوالہ کر دیتا ہوں اس کو ادا کر دیتا ، تو چونکہ ریال کی بھے پاکستانی رو بیوں ہے ہو

رہی ہے جو خلاف جنس ہے، اہذا تفاضل جائز ہے۔ اور سرکاری فرخ ہے مختلف فرخ پر بیچنا بھی سود نہ ہوا

جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، بیاور بات ہے کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو جب سود نہ ہوا، تو ج ئز

ہوا، یہاں نسیئہ بھی ہے اور ما قبل میں گزرا ہے کہ اگر نسیئہ خمن مثل کے ساتھ ہوتو جائز ہے، بازار میں

اگر پندرہ رو پے کا ریال ہے اور اس سے ستر ورو پے کے حساب سے بیچا تو یہ سود کا حیلہ ہو جائے گا جو کہ

جائز نہیں۔

ایک شرطاتویہ ہے کشمن شل پر ہو۔

دوسری شرط یہ ہے کہ احدالبلد لین پرمجلس میں قبضہ کرایا جائے ، معنی یہ ہے کہ جس وقت سعودی عرب میں دینے والا ریال دے رہا ہے تو وہ شخص جو پاکتان میں رویے دے گا وہ وہاں مجلس میں ریال پر قبضہ کریا تو وہ ریال بھی اسکے ذمہ میں ریال پر قبضہ نہ کیا تو وہ ریال بھی اسکے ذمہ دین ہیں تو یہ بچے الکالی ہا لگائی ہوگئی اور بچے الکالی بالکائی ہوگئی اور بچے الکالی جا کر بہیں ، کم از کم ایک جانب ہے مجلس میں قبضہ ضروری ہے ، جب وہ ریال دے رہا ہے اک وقت ریال پر قبضہ کرلیں تو یہ بچے جا تز ہے۔

تیسری شرط جواز کی ہے ہے کہ اس طرح ہنڈی کے ذریعے یا حوالہ کے ذریعے رقم بھیجنا قانو نا منع نہ ہو، اگر قانو نا منع ہے تو اگر چہو ذہیں لیکن قانون کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا۔ اول تو اگر مسلمان حکومت ہے تو اطاعت اولی الامرکی وجہ ہے اور اگر غیر مسلم حکومت ہے تو معاہدہ کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ ہوگا، کیونکہ جب کوئی شخص کی ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے تو عملاً معاہدہ کرتا ہے کہ ہم وجہ سے گناہ ہوگا، کیونکہ جب کوئی شخص کی ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے تو عملاً معاہدہ کرتا ہے کہ ہم آپ کے قانون کی بابندی کریں گے۔ جب تک قانون کی بابندی سے کوئی گناہ لازم نہ آئے اس وقت تک قانون کی بابندی ہوتی ہے، لبندا آگر قانون کی خلاف ورزی ہیں ہے تو جائز ہے۔

یہ ساری تخ بجات میں نے اس تقدیر پر کی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ نوٹ فلوس کے تھی ہیں ہیں۔
میں ہیں۔

#### علماءعرب كامؤقف

عرب کے بیشتر علماء کہتے ہیں کہ بیسونے جائدی کے تھم میں ہیں۔ لہذاان پر بھے صرف کے تما م احکام لا گوہوں گے۔ چنا نچہ اگر توٹوں کی بھے توٹوں سے کی جائے تو صرف ہے۔ لہذا تقامص می المحلس ضروری ہے۔ اب انہوں نے بیر کہ تو دیا کہ تقابص فی المحلس ضروری ہے اور نسیریۃ حرام ہو جائے اگر و ہاں سعودی ریال دیے اور یہاں پاکتانی روپ وصول کے تو بداس صورت بی ناجار جوگار دوبار ہو وہالکل اجرام ہو جائے اگر وہاں سعودی ریال دیے اور یہاں پاکتانی روپ وصول کے تو بداس صورت بی ناجار جوگا، کیونکہ تفاص می المصحلس کی شرط مفقو دہے، لبندا بیسب حرام ہوگا، جب بید مسئلہ سامنے آیا تو جو حضرات اس کو صرف کہتے ہیں انہوں نے اس کے جواز کا ایک حیلہ تکالا اور بیکہا کہ جواز کا یک راستہ ہے کہ جو خص پاکتانی روپ دے گا وہ ای مجلس میں پاکتانی روپ کا چیک دے دے اور سعودی مخص جوریال دیا جا ہتا ہے وہ اس مجلس میں باکتانی روپ کا چیک دے دے اور سعودی خص جوریال دیا جا ہتا ہے وہ اس مجلس میں ریال دے اور پاکتانی روپ والے پاکتانی بینک کے خص جوریال دیا جا ہتا ہے وہ اس محلس بایا جائے گا۔

#### ولى فيه نظر من وجوه مختلفة

ادل تواس سے عملی مسئلہ بیس طل ہوتا ، کیونکہ کوئی بھی عمل ہوگا کہ وہ ہیں ہے جہیں کرسکتا اور نہ ہر ایک کے لئے ممکن ہوتا ہے اور پھر فقیمی نقط نظر ہے بھی یہ کہنا کہ چیک پر قبضہ کر لینا گویا چیک کی رقم پر قبضہ کر لینا ہے ہی ہے میر سے نزدیک واقعی خطر ناک بات ہے۔ کیونکہ قبضہ اس کو کہتے ہیں کہ قابض اس وقت سے اس پر نفرف کر سکے ،اگرایک خص نے آپ کے نام پر چیک ویدیا اور کل جب آپ چیک لے کر بینک کے پاس گئے تو بینک نے کہا کہ ہمارے پاس اس کے استے بھیے ہیں ہی تہیں ، اہدا ہم نہیں ویتے تو وہ چیک ہو تیک کے قبضے کو مال کا وہ جیک ہے تین ہوگی۔ جب چیک کے اندر میا حقود ہیں تو چیک کے قبضے کو مال کا قبضہ بیس کہ سکتے۔

لہذا تفائص می المحس کا اس طرح حیلہ نکالنا میرے نزدیک درست نہیں۔ اس لئے میری رائے اب بھی یہی ہے کہ شریعت نے صرف کے جوادکام جاری کئے ہیں وہ اثمان خلقیہ لیمی سونے جو ندی پر کئے ہیں، اثمان اختباریہ پرنہیں کئے اورسونے جا ندی کے علاوہ جس چیز کو بھی شمن قرار دیا گیا ہو وہ شمن اغتباری ہے، شمن اغتباریہ ہی صرف کے احکام جاری نہیں ہوتے لہذا تقامص می المحسس شرط نہیں۔ یہ مسئلہ تو نوٹ کی حقیقت اس کی نقبی حیثیت اور تبادلہ کے احکام کی بنیاد کے مسئلہ کا بیان ہوگیا۔

# افراط زراورتفريط زركى تشريح

اب ایک اور مسئلہ ہے جو دنیا میں ہر کی کو ہے میں زیر بحث ہے اور ہر جگہ بیموال آج کل اٹھ

رہا ہے کہ روپے کی قوت خرید (افراط زر کی وجہ ہے) گھٹ رہی ہے۔ لینی آج ہے دی سال پہلے مو روپے کی جوقد رو قیت تھی و وقد رو قیت آج نہیں ہے لینی دی سال پہلے موروپے میں جتنا سامان آتا تھا آج وہ سامان نہیں آتا۔ لہٰ دایہ جو کہا گیا کہ توٹوں میں تفاضل حرام ہے اور جس کی شخص نے کسی سے جتنے بھی نوٹ قرض لئے ہوں اسے بی اس کو واپس کرنا جا ہیں۔

اس میں بے سوال پید ؛ ہوا کہ پہلے زہانے میں جو سکے ہوتے تھے ان کی اپنی ذاتی ویلیو

( Value ) ہوا کرتی تھی مثلاً سونا ہے تو سونے کی ویلیو ہے، چاندی ہے تو چاندی کی ویلیو ہے، فرض

کروتا ہے، پینل کی بھی قیمت ہے، اب بیکانڈ کے گاڑے بیں ان کی اپنی تو کوئی قیمت نہیں ہے اور جو

تاریخ میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے لحاظ ہے اس کی پشت پر اب سونا بھی ندر ہا، اب تو یہ حض ایک

اعتباری قوت فرید سے عبارت ہے اور اعتباری قوت فرید ہا سے آپ بھی چیزی فرید کے بیں۔

اختباری قوت فرید سے عبارت ہے اور اعتباری قوت فرید ہوئی۔ تو آئ سے دس سال پہلے جواس کی قوت فرید تھی وہ

اس کی قیمت تھی۔ آئ جو قوت فرید ہے وہ آئ کے دو ہے کی قیمت ہے تو اگر چہورو ہے اس پر بھی لکھی

ہوا تھا جو دس سال پہلے تھا اور جو آئ ہے اس پر بھی سورو ہے لکھا ہے لیکن دونوں کی قوت فرید شریمی نیمی

وآسان کا فرق ہو گیا۔ تو اگر کوئی وائن سے کہے کہ آئ ہے ہے دس سال پہلے میں نے جوسورو ہے دیے تھے

اس سے دو بوری گذم آیا کرتا تھا اور آئ جو جھے سورد ہے دے دے رہے ہواس ہے آئی بوری گذم بھی دوسورو ہے

نہیں آتا، ہا ذا جھے کم اذ کم دو بوری گذم کے برابر ہے دیو وہ تی سورد ہو کے بدلے تم جھے دوسورو ہے

ذریب جا کراس کی تو ت فرید وہ وہ کی جو میں نے تم کودی تھی۔

### قیمتوں کے اشاریے (Price Index)

البذا آج کل کے ماہرین معاشیات نے ردیے کی قیمت کونا ہے کا ایک طریقہ نکالا ہے اوروہ جتنی بھی اشیاء بازار میں بک رہی ہیں اس کی ایک فہرست بناتے ہیں جس کو (انڈیس) اشاریہ کہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قیمتوں میں کتنا فرق واقع ہوا ہے، اس کا اوسط نکال لیتے ہیں مثلاً دیکھتے ہیں کہ بچھلے دس سال کے دوران اوسطاً پانچ فیصد تیمتیں بڑھ کئیں اور افراطِ زر کی قیمت پانچ فیصد ہے تو یہ پانچ فیصد ہے تو یہ پانچ فیصد رویے کی قیمت کی ہے اور اشیاء کی قیمت بڑھ گئیں۔

بعض لوگ بہ کہتے ہیں کہ دیکھو!ایسا کرو کہ اگر کسی نے دس سال سلے سورو بے دیے تھے آج جب وہ ادائیکی کررہا ہے تو ادائیک کے دفت میں جتنی فیصد اس کی قوت خرید کھٹی ہے اتنا فیصد اس میں بر معاکر دے ادرسو کے بجائے اگر قوت خرید پانچ فیصد تھٹی ہے ادراشیا مکی قیمت پانچ فیصد بڑھی ہے تو ایک سوکے بجائے ایک سو پانچ دیدے اور ایک سو پانچ جو دے گاو ہ سوئے برابر سمجھا جائے اس کور بوا نہ سمجھا جائے اس کو انڈیکیشن کہتے ہیں لینی انڈ کس کے حساب سے ، اشیاء کی فہر ست کے حساب سے اس کی اوائیگی کی جائے۔

# كرنسي نظام ميں تبديلياں اوراس پرمرتب ہونے والے اثرات

اور بید محاملہ اس واسطے اتن تنظین نوعیت اختیار کر گیا کہ مثلاً لبنان ہے، لبنان میں ۲۸، ۲۸ و پہلے تک وہاں کا سکہ جو لیرا کہا تا ہے، وہ ایک ڈالر اور ڈھائی لیرا برابر ہوتا تھ پھر بعد میں ایک ڈالر اور ڈھائی لیرا برابر ہوتا تھ پھر بعد میں ایک ڈالر تھیں نے بین لیرا کا ہوگی، بعد میں جب بیروت میں جنگ چھڑی اور ایک عرصہ وراز تک جنگ جاری رہی تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب اس وقت چار ہزار لیرے کا ایک ڈالر ہے۔ ابھی میں بیروت گیا تھا اس کے ایک ہزار لیرے میں آیا کہ ایک ہزار لیرے تو اس سے ایک ہزار لیرے تو اس ایک ہزار لیرے تو اتو ایک روپے کے برابر بھی نہیں، تو وہ چار ہزار لیرا ایک ڈالر اور کہاں تھیں لیرا آیک ڈالر۔

# حق مهرادر ٹیکسی کا کراپیہ

و ہاں ایک مفتی خلیل المیس میرے دوست ہیں وہ کہدر ہے تھے کہ یہاں کے ایک قاضی نے ایک عورت کے درائی ہے۔ ایک قاضی نے ایک عورت کے حمر کا دعویٰ تھا کہ میرام ہرشو ہر سے دلوایا جائے ،غدالت نے جب اس کوم ہر دلوا دیا تو وہ میسی پر محر کی اور وہ مہر کیسی کے کرایہ پر ختم ہوگیا ہی تیک کرایہ بن گیا۔اللہ اللہ خیر مملا۔

ای طرح جی تاشندگیا تھا تو پہلے دن از تے بی ڈالر کی تبدیلی وہاں کے سکے جی کروائی، جو روئل کہانا تا ہے، تو دوسو بچیٹر روئل ایک ڈالر کے طے، اگلے دن سج جو تبدیل کرایا تو تبن سورو بل طے اور شام کوکرایا تو سر ڈھے تین سو طے اور اگلے دن کرایا تو چارسو طے تو تھنٹوں کے حساب سے قیت گرد ہی تھی۔ افغانستان کی بھی بہی صور تحال ہے اس کے سکے کی قیمت بھی ای طرح تیزی سے گرد ہی ہے۔ تو ان لوگوں کا استدالا ل ہے ہے کہ کی شخص نے کا وہ جس کسی کوایک بزار لیرا تر ض دیا تو ایک بزار لیرا تر ض دیا تو ایک بزار لیرا کا مطلب اس زیانے جس چارسو پانچ سوڈ الر ہوا۔ آج اگر ایک بزار لیرائی واپس لے تو اس کا مطلب ہے ایک چوتھائی ڈالر، تو اس واسطے ہے جو آپ کا اصرار ہے کہ بھی ای کے برا بر ہونا چا ہے تو اس سے برواظلم واقع ہور ہا ہے اس کوسود نہ کہنا چا ہے ، یہ سوال آپ کو برجگہ سنتے جس آئے گا۔

اس کا جواب میہ ہے کہ میہ جو انتہائی صورت میں نے لبنان ،ترکی یا تاشقند وغیر ہ کی بتائی ہیں ان کوتھوڑی دیر چیچے رکھ دیں کیونکہ میا نتہائی شدیدصورتیں ہیں جن کاحل کسی اور طرح تلاش کیا جا سکتا ہے اور اس کا الگ مسئلہ ہے ، کچھ دیر کیلئے اس کوذ ہمن سے نکال دیں۔

لیکن سوال اصول کا ہے، اصول ہے ہے کہ جوقرض ہے اسکوشل واہی کرنا چاہئے تو مثل میں اعتبار مقدار کا ہے یا قیمت کا، یہ اصول ہے۔ مثلاً ایک شخص نے آئے "ندم ادھار دیا اور ایک سال کے بعد گندم واپس لے رہا ہے آئے جب ایک کلوگندم ادھار دی تو بازار میں مثلاً اس کی قیمت دورو ہے ہے اور ایک سرل کے بعد اس کی قیمت ایک رو ہیہ ہوگئی۔ تو ایک کلوگندم واپس کرے گایا دو کلوکرے گا؟ فلامر ہے ایک کلوگندم واپس کرے گایا دو کلوکرے گا؟ فلامر ہے ایک کلوگندم واپس کرے گایا دو کلوکرے گا؟ ہوئی ہوتو شریعت نے مثلیت میں مقدار کا اعتبار کیا ہے نہ کہ قیمت کا اور یہ کہنا کہ صاحب چونکہ قیمت کرئی ہے انبذا اس کو واپس کری ظلم ہے تو کیا قیمت اس عادی مقروض کا تو اس میں کوئی دخل نہیں ابذا اس میں کوئی دخل نہیں ہذا اس میں کوئی دخل نہیں ہذا اس میں کوئی دخل نہیں ہذا اس میں کوئی دخل نہیں ابذا اس میں کوئی دخل نہیں ابذا اس میں کوئی دخل میں ہذا اس میں کوئی دخل نہیں کوئی دخل نہیں ابذا اس میں کوئی دخل نہیں کوئی دخل میں کہت ہے میان ڈالنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔

دوسرے الفاظ میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ شریعت میں کی شخص کو قرض دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ کو کی شخص اپنے صندوق میں رکھ کرتالا لگا دیا اوراس پر ایک سال گر در گیا، تو سال گر رئے ہے جعہ ہاب اگر ایک سال گر در گیا، تو سال گر رئے ہے جعہ ہاب اگر ایک سال گر در گیا، تو سال گر رئے ہے تھے، اب اگر بازار میں اس کی ویلیو گھٹ گئی ہے تو اس ویلیو کے گھٹے کا کون ذروار ہے؟ تو اگر کس کو قرض دیا ہے تو اس صورت میں بحود ہی خود ہی ذروار ہے، بھٹ کسی نے تم کو قرض دینے کو زیروتی کی تھی کہ تم ضرور قرض دور کھلی آئیکھوں سے دیا، اب اگر اس کی قیمت میں کوئی نقصان واقع ہوگیا تو اس کی ذروار کی مقروش پر نہیں ڈالی جا سکی ۔

اور شرعی نظارہ نظرے میں اس کواس طرح بھی تجیہر کرتا ہوں کہ دیکھودو آدی ہیں ایک آدمی نے ایک آدمی نے ایک الاکھ رے ایک لاکھ روپے اٹھا کراپنے گھر میں تجوری ہیں بند کر کے دکھ دیئے اور دوسرے فخص نے ایک لاکھ روپے دوسرے کو قرض دے دیئے سال بحر میں اس ایک لاکھ کی قیمت گھٹ کر توے ہزار ہوگئی، دی ہزار قیمت گھٹ گئی اب اگر آپ کا قول مانا جائے تو جس فخص نے قرض دیا اس کو بیری ہے کہ وہ دوسرے سے لیعنی مقروض سے کیے گئم ایک لاکھ کے بجائے ایک لاکھ دی ہزار روپے واپس دواور اگر دوسرے سے لیعنی مقروض سے کیے گئم ایک لاکھ کے بجائے ایک لاکھ دی ہزار روپے واپس دواور اگر اس نے دیا تو بیرفا کہ وہ کی قرص جر معماً نفع میں داخل ہے، البندار بوا ہے۔
اور یہ جوجذ باتی باتی کی جاتی ہیں کہ صاحب سے ہوگیا دہ ہوگیا ہے سب فضول ہیں۔ اصل اعتبار

مثلیت کا ہے تمہارے اپنے پاس رکھے ہوئے روپے میں اور قرض دیے ہوئے روپے میں کوئی فرق نہیں اور ہونا بھی نہیں بیا ہے، کیونکہ قیمت گھنٹے میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ ہاں اگر تمہیں نفع کمانا مقصود ہے تو اس کو قرض ندوه مش رکۃ کی بنیاد پر وے دوتا کہ اس کے نفع میں تم شریک ہوجاؤ۔ یہ اس بحث کا فلاصہ ہے کہیں فلا مرہ کہ میں تو اس مختصر وقت میں تعارف ہی کراسکتا تھا۔ باتی ان تمام موضوعات کی بحث میں میرار سرالہ "احکام الأوراق الفدیة" ہے جومیری کتاب میں بھی چھیا ہوا ہے اورا اگ بھی جھیا ہوا ہے اورا سے کاروراق البنا ہے۔

لبنان یا افغانستان میں جوغیر منعمولی صورتی ل پیدا ہوئی ہے اس کا انگ سے طل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ بیہ ہے کہ ان تمام جگہوں پر جوصورتی ل واقع ہوئی وہ تقریباً وہی ہے جس کو فقیما ، کرام کسادیا زاری سے تعبیر کرتے ہیں کہ اگر کسی جگہ کی کرنسی کا سد ہو جائے تقیم ہو جائے تو اس صورت میں تیمت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے ، تو ان سب جگہوں میں بیکر سکتے ہیں۔

بعض جگہ مصور تخال ہے۔ مثلاً لبنان میں کداگر وہاں کے تاجر کے ہاں کوئی چیز خرید نے
کیلئے جا دُتو کہتاہے میں لیرانبیں لینا ڈالر لاؤ، تو کساد کے کیامعنی ؟ کدلوگ بھی ا نکار کر دیتے ہیں،
اگر چرسر کاری طور پر وہ سکہ جاری ہے کین لوگ تبول کرنے سے انکاری ہیں۔ لہٰذا جب کساد ہو جائے تو
اس صورت میں نقہا وکرام فر ماتے ہیں کہ قیت کی طرف رجوع ہوگا۔ (۱)

# دینارکودینار کے بدلے ادھار بیجیا

حدثنا السحاك محدد حدثنا الى جدثنا الصحاك محدد حدثنا السحاك محدد حدثنا الى جربع قال أحربي عمروس دينان أن أناصالح الريات أحره أنه سمع أباسعيد الحدري رضى الله عنه يقول الدينار بالدينار، والنوهم بالدوهم، فقنت له إن الى عناس لايقوله، فقال أبو سعيد. سألته، فقنت سمعته من الني شخ أو وجدته في كتاب الله تعالى؟ فقال كل دلك لاأقول و أشم أعلم برسول الله صبى الله عبيه وسنم منى ولكني أحبربي أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لاربا الافي النسيّة":

ابعام البارى ٣٤٧/٦ ابى ٣٤٨ ولشيخا البعثى القاصى محمد تقى العثمانى حفظه بنه فى هذا الباب كلام طويل وسراجع فيها"بحوث فى قضايا فقهية معاصرة" أحكام الاوراق البقدية ص
 ١٤٣-١٩٦ وتكملة فتح الملهم، ج١٠ص:١٤٥-٥٩٦ ٥٥٢ ٥٩١-٥٩١.

# قبضہ سے سلے نیے کرنے کا حکم

حدثنا على بن عبدالله:حدثنا سفيان قال. الدى حفظناه من عمروبن دينار سمع طاؤسا يقول:سمعت ابن عباس يقول :أماالذي بهي عنه النبي علي فهو الطعام أن يباع حتى يقبض قال اس عباس:ولا أحسب كل شئى الامثله. (١)

حد ثنا عبدالله بن مسلمة:حدثنا مالك، عن نافع، عن عمر" أن السي ﷺ قال:"من ابتاع طعام فلا يبعه يستوفيه "برادإسماعيل:فلايبعه حتى يقبصه" (٢)

سفیان بن عیبید کے جی کہ انہوں نے طاؤی ابن کیمان سے سنا کہ انہوں نے عبداللہ بن عبال میں اس میں اس میں اس میں عبد السی منظ میں اس میں اس میں اس میں عبد السی منظ میں اس جیر کا تعلق ہے جس کے بارے میں نبی کر بم بازیرا نے منع فر مایا ضل الفسس کے کرنے ہوا معام ہے وہ طعام ہے اگر چہ آپ ناٹیونا نے تو صرف طعام کا افغ استعمال کیا تعالیکن میرا گمان ہیہ کہ جر چیز کا بھی میں فیر طعام کا بھی بھی میں تھم ہے کہ جب تک اس پر قبضہ ندہو جائے اس کوآ کے فروخت نہا جائے۔

بیع قبل القبص کے جواز وعدم جواز کے سلسلے میں فقہاء کرائم کے درمیان اختلاف ہے۔ اس میں بالچ تراجب ہیں۔

#### بہلا غدہب

عثان البتی کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے کہا کہ بچے قبل القبض مطلقاً جائز ہے۔ طعام یں بھی اور غیر طعام میں بھی۔اگر کسی فخص نے خرید لیا تو اس کو آ کے فراخت کرسکتا ہے جاہاں پر قبنہ نہ کیا ہو۔لیکن یہ قول شاذ ہے۔جمہورا مت نے اس کورد کیا ہے، کہا ہے کہ مثان البتی کا قول اجماع کے خلاف ہے۔ کیونکہ بڑے الطعام قبل القبض کے بارے ٹی نبی کے آٹار کٹرت سے ہیں،ان کا یہ قول مردود ہے۔ (۳)

 <sup>(</sup>۱) في صحيح بخاري كتاب البيوع باب الطعام قبل يقنص رقم ۲۱۳۵، وفي صحيح مسلم كتاب
 البيوع باب بطلان ييع المبيع قبل القبض رقم ۱۳۸۰

<sup>(</sup>٢) صحيح محاري كتاب البيوع باب الطعام قبل ال يقبض رقم ٢١٣٦

 <sup>(</sup>٣) قال ابن عبدالبر هذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام ، الح كذاهي المعنى وابن قدامه ١١٣/٤ \_ تكمله فتح الملهم ١/٠٥٠

#### دوسراند هب

ا ہام ش فعی کا ہے اور صنیفہ میں ہے اہ مرحمین ہیں کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹے الطعام تبل القباض ہر چیز میں ناج تز ہے خواہ وہ طعام ہو یا غیر طعام ہو، منقولات میں ہے ہو یا غیر منقولات میں ہے ہو یا غیر منقولات میں ہے ہو یا غیر منقولات میں ہے ہو گئی گئے بھی اس پر قبضہ کرنے سے پہلے ناج تز ہے اور مضرت عبدالقد بن عباس بنانی کا ظاہری قول بھی یہی ہے۔ (1)

#### تيسراندہب

امام ابوحنیفہ اور امام ابو بوسف کا مسلک ہیہ ہے کہ منقولات میں بیچ مطلقہ ناج تز ہے خواہ طعام بو یاغیر طعام ہو، البتہ زمین یا مکان کی بیچ قبل انقبض جائز ہے۔

#### چوتھا مذہب

امام احمد بن طنبل کا خد ہب ہے ہے کہ بیج قبل القبض کی ممانعت مطعومات کے ساتھ مخصوص ہے۔ غیر مطعومات میں بیج قبل القبض جائز ہے۔ لہذا گندم ، جو، مجبور ، حیاول کی فروخت ہوتو قبل القبض جائز نہیں۔

### يانجوال مذهب

پانچوال مذہب امام مالک کی طرف منسوب ہے، وہ فرماتے ہیں کے مطعوہ ت میں جومکیلی اور موزونی اشیاء ہیں ان کی بچے قبل القبض تا جائز ہے اور جومکیلی اور موزونی شیس ہیں ان میں بچے قبل القبض جائز ہے۔اب بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ کملی اور موزونی بھی مطعومات میں ہے ہول تو تب ناجائز ،اور بعض کہتے ہیں مکملی اور موزونی بھی مطعومات میں ہے ہول تو تب ناجائز ،اور بعض کہتے ہیں مکملی اور موزونی جس کے اندر بچے قبل القبض ناجائز ہے۔

### مذابب يرتنفره

نمبرا۔ عثان البتی کا پہلا نہ ہب جو میں نے بیان کیاوہ شاذ ہے اس کا اعتبار نہیں۔ آخری جار نہ اہب ہیں۔

 <sup>(</sup>١) قال ابن عبدالبر هذا قول مردود بالسنةو الحجة المجمعة عنى الطعام الح كدافي المعنى واس قدامه ١١٣/٤ تكمله فتح الملهم ٢٥٠/١

نبرا۔ جس میں ش فعیدادرامام محر سب سے تخت میں کد سم بھی شک کی بھے قبل القبض جائز نہیں۔

تمبرسا۔امام ابوصنیفہ نے درمیان کاراستہ افقیار کیا ہے اور کہا ہے کہ منقولات میں مطلقاً ناجا کز ہے اور بچ منقولات میں نہیں۔

نمبرا امام احد زم میں کہ مطعومات کے ساتھ خاص ہیں۔

احادیث باب جوآپ بیچھے پڑھ کرآرہے ہیں اس میں صراحت ہے کہ ٹی کریم طافیز ا جس چیز سے منع فرمایا وہ طعام کالفظ تھا اور عبداللہ بن عباس بڑھٹا بھی فرمارہے ہیں کہ حضور اکرم طافیز ا نے جس چیز سے منع فرمایا تھاوہ بچے الطعام ہے۔

توامام احمد بن طنبل اس حدیث ہے استدلال کرتے ہیں کددیکھومی فت کیلئے حضور ملاہیم نے طعام کالفظ استعمال کیا تھا، لہٰڈا ممانعت طعام میں تو ٹابت ہوگئی، غیر طعام میں اس لئے ٹابت نہیں کہ اصل اشیاء میں ابا حت ہے۔ لہٰذا جب تک نص نہ ہواس وقت تک مباح ہی سمجھیں کے غیر مطعومات میں اس وقت تک مباح ہی سمجھیں کے غیر مطعومات میں اس واسطے نا جا ترجیس سمجھیں مے۔

نمبر۵۔ امام مالک بیفرماتے ہیں کہ طعام کے اندر ممانعت کی علت ہے وہ اس کا مکیلی اور موزونی ہوتا ہے، لہذا جومکیلات اور موزونات ہیں ان کے اندریہ بات ہوگی کہ رہے جائز ہے اس لئے کہ جب کیل دوزن کر لیا تو یہ قبضہ ہوگیا ،اس لئے وہ مکیلات اور موزونات میں بھے کو جائز قرار دیتے ہیں۔

امام شافعی اورامام احمد بن عنبل فرماتے ہیں کداگر چداس حدیث میں لفظ طعام کا ہے لیکن بعض حدیث میں لفظ طعام کا ہے لیکن بعض حدیثیں ایسی بھی آئی ہیں جن میں ممانعت کو طعام کے ساتھ مخصوص نہیں کیا گیا بلکہ مطلقاً زیج قبل القبض ہے منع فرمایا گیا۔ مثلاً بیمیل میں حکیم ابن حزام عید، کی روایت ہاس میں الفاظ بد ہیں لا تبع شبطاً حنی البح کسی چیز کو نہ بچو جب تک کہ قبضہ نہ کرلواور ترفہ کی میں حضرات ابن حزام عید کی روایت ہے "لا تبع مالیس عدد" جو چیز تمبارے پاس نہ ہوتو بالا تفاق نا جائز ہاور ووسرے من یہ ہونے کے دومعنی ہیں۔ایک معنی یہ ہے کہ ملک ہیں ہے ہیں نہ ہوتو بالا تفاق نا جائز ہاور ووسرے منی یہ ہے کہ ملک میں ہے ہیں اما کو نیج نہیں اسے قبضہ میں نہ ہوتو بالا تفاق نا جائز ہے اور ووسرے منی یہ ہے کہ ملک میں ہے تو لیکن اپنے قبضہ میں نہ ہوتو بالا تفاق نا جائز ہے اور ووسرے منی یہ ہے کہ ملک میں ہے تو لیکن اپنے قبضہ میں نہ ہوتو بالا تفاق نا جائز ہے۔

اور تیسری بات سے کوایک حدیث میں نی کریم الطفاع نے ندصرف یہ کہ بھے آبل القبض سے مع فر مایا بلکداس کی اصل علت بھی بتادی کہ بھے قبل القبض کے ناجائز ہونے کی علت کیا ہے۔ وہ صدیث تر ذری میں ہے "مھی رسول الله میں عن بع و شرط وعی ببع مالبس عدال وعی رسح

مالم يضمن او كما قال"

تو آپ ناٹیزانے اس چری ہے کرنے ہے منع فر مایا جو کدانسان کے پاس نہیں ہے اور آگے

اس کی علت اور اصول بھی بیان فرما دیا کہ منع فرمانے کی وجہ بیہ ہے کہ جو چیز انسان کے اپ ضان بی نہ آئی ہواس پر اس کو نفع لینا جا تر نہیں۔ ضان میں نہ آنے کا معنی بیہ ہے کہ اگر وہ ہلاک ہوجائے تو نقصان میرا ہوگا۔ ابھی جو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ زید نے دوسور و پے میں گندم فریدی فالمہ سے۔ ابھی قبضہ بین کیا اور وہ گندم فالمدی کے پاس موجود ہے بینی بائع کے پاس موجود ہے، تو جب تک بائع کے پاس موجود ہے، تو جب تک بائع کے پاس موجود ہے اور زید نے اس پر قبضہ بین کیا تو وہ بائع کے منان میں ہے کہ اگر وہ ہلاک ہوجائے تو نقصان بائع کا ہوگا۔ زید کہ سکتا ہے کہ بھائی میرے ہیے واپس لاؤ۔ لیکن آگر زید اس پر جب شدکر ہے اور اس کے قبضہ کرنے کے بعد ہلاک ہوجائے تو منان زید پر آجائے گا۔ اب فالد کے پاس جا کہ بین کہ سکتا کہ آپ کی دکان سے نگل تھا۔ راستہ میں آگ لگ گئے۔ لہذا میر ابیسہ واپس لاؤ۔

## بياصول شريعه بين

یہ شریعت کا ایک بہت بڑااصول ہے کہ رنج ہمیشہ صان کا معاوضہ ہوتا ہے۔ چونکہ زید کے گندم کو لے کراس کو قبضہ میں کرلیا اس طرح کرلیا کہ اگر وہ ہلاک ہوجائے تو اس کا نقصان ہوگا کیونکہ اینے منان میں لے لیا اب بیاگر ماجد کرفر وخت کرے تو جائز ہوگا۔

اس پر نفع لیما بھی جائز ہو گالیکن اگر اس نے قبعنہ نہیں کیا، گندم خالد کے پاس موجود ہے، چونکہ اس نے بھی منمان میں نہیں کیا، اس لئے اگر وہ ماجد کوفر وخت کرتا ہے تو ایسی چیز ہے نفع اٹھ رہا ہے جواس کے منمان میں نہیں ہیں۔ رہے مالم یصس۔

میشر بعت کا آنا پڑا اہم اصول ہے جس پر ہے شارا دکام متفرع ہیں۔ شریعت نے ہمیشہ بیہ کہا کہ فائدہ اس وقت جا کڑنے جب آدی نے کوئی فسدواری لی ہو۔ جب تک فسدواری نہیں لے گا فائدہ بیں اعلی اسکا اور بی اصول ہر جگہ کار فر ما ہے۔ صود جس بھی بی اصول ہے۔ جب آپ نے کس کوقر ض دیدیا تو وہ قرضہ آپ کی فسدواری سے نکل گیا۔ اس کی فسدواری جس آگیا چونکہ فسدواری سے نکلنے کی وجہ ہے آپ پر صفان نہیں اس پر نفع لیما مجی سود ہے تو "ربع مالم یصمس" والا اصول بے شارا دکام جس جاری ہوتا ہے تو اصل علت بھے تیل القیم کے ناجائز ہونے کی اور مدام یصمس" حمال میصمس" کے مطاب نے کہا اور یہ علمت منصوص ہے تو یہ علمت جہاں ہے کہ منان پر آنے سے جمیلے بی آدی نے اس پر نفع لے لیا اور یہ علمت منصوص ہے تو یہ علمت جہاں بھی بائی جائے گی وہاں بھے قبل القیم ناجائز ہوگا۔

یہ امام شافعی اور امام احمد بن طنبل کا قول ہے۔ یہ علت جس طرح طعام مکیلات اور موزنات میں پائی جاتی ہے۔ فرض موزنات میں بھی پائی جاتی ہے۔ فرض کریں کہ آگر کپڑے کا معاملہ ہوتا کہ ذید نے کپڑا خریدا تھا اور پھر آگے فروخت کرتا ہے بغیر قبضہ کے تو کپڑا انجی تک اس کے صفان میں نہیں آیا چونکہ اس پر ماجد کو کپڑا فروخت کر کے نفع لینا نا جائز نہیں ہوگا۔ چونکہ یہ علت عام ہے ،مطعومات غیر مطعومات میں مطعومات خیر مطعومات میں مطعومات خیر مطعومات میں مطعومات میں مطعومات میں کہ تا جائز ہیں کہ تیج قبل القبض ہر چیز میں نا جائز ہے۔

# زمین کی بیج قبل القبض

امام ابوصنیفہ اورامام ابو بوسف فرماتے ہیں کہ جو پجھام شافعی نے فرمایا سراتھوں پرالبتہ ہم ایک گذارش اور کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ضمان کا سوال اس جگہ پیدا ہوتا ہے جہاں کہیں ہلاکت کا اندیشہ ہو۔ جواشیاء قابل ہلاکت ہوں انہی جس ضمان ہوتا ہے اور جواشیاء قابل ہلاکت نہیں تو ان جس ضمان کا بھی سوال نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ زجن ایسی چیز ہے جو قابل ہلاکت نہیں ، جب قابل ہلاکت نہیں تو اس جس ضمان کا بھی سوال نہیں ۔ تو کہتے ہیں کہ زجن ایسی چیز ہے جو قابل ہلاکت نہیں ، جب قابل ہلاکت نہیں تو اس جس ضمان کا بھی سوال نہیں کہ کس کے ضمان جس آئی اور کس کے ضمان میں نہیں آئی ۔ البندا وہاں بھی تابل العیش کی شرورت نہیں۔

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح المنهم ۱/۰ ۳۰، ۳۰۳ و حاصل الترجمه عنى مافهمه الستار حول ال المبيع إلى هلك قبل القبص، هل يهلك من مال البائع او المشترى فالجمهور الى انه لو هنك قبل قبص المشترى هلث من مال البائع وبعد من مال المشترى (عمدة القارى ٤٢٤/٨ وفيض البارى ٤٢٣/٣ وقتح البارى ٤/٤٥٣)

اب سیجھ لینا جا ہے کہ ٹر بعت کا پیم '' بیج قبل القہض کا نا جائز ہونا'' حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ ہی ادکام جیں جوانسان محف اپنی عقل ہے ادراک نہیں کر پاتا اوراللہ جل جلالہ جو خالق کا تنات ہیں انہی کی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ نے بیا دکام انسان کوعطا فر مائے ، دیکھنے جس معمولی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کہ دویا گھٹے تیل القہض جائز نہیں ہے۔ لیکن حقیقت میہ کہ اس تھم کے ذریعہ ٹر بعت نے اسنے کثیر اور دستی مقد صد کا سمد باب کر دیا ، جس کا آپ انداز ونہیں کر سکتے۔

اور آج سرمایہ دارانہ نظام کے اندرجو مفاسد پائے جاتے ہیں۔ ان مفاسد ہیں اگر ہیں یہ
کہوں کرتو شاید مبالغہ نہ ہوکہ ان مفاسد ہیں کم از کم پچاس فیصد حصہ بچے قبل القبض کا ہے۔
لیمن آ کے مفاسد اس سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے بیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے گرائی
بڑھتی ہے، اس کی وجہ سے بازار ہیں عدم استحکام بیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بازار ہیں قیمتوں ہیں
زار لے آتے ہیں کہ ایک دم سے بڑھ گئی اور ایک دم سے نیچ اتر گئی۔ (۱)

#### معنوى قبضه

یے قاعدہ ہے کہ جب تک آ دی جی پر قبضہ نہ کر لے اس دقت تک اس کو آگے فروخت نہیں کر سکا، اس قاعدے کو پورا کرنے کے لئے حسی قبضہ خردری نہیں، بلکہ اگر معنوی قبضہ بھی ہو جائے تو بھی کا فی ہے مثلاً جس نے سوپوریاں گندم خریدی اوران کو جس اپنے کودام جس نہیں لایا بلکہ ایک دوسرے مخفی کو وکل بنا دیا کہ تم میری طرف ہے وہ سو بوری گندم بائع ہے وصول کر لو۔ اب وکیل کے قبضے جس آ نے ہے وہ میں آ نے ہے وہ گندم کا طوار پر میرے قبضے جس نہیں آیا، لیکن چونکہ وکیل کے قبضے جس آ نے ہے وہ گندم کا طوان میری طرف متقل ہوگیا ہے اس لئے اب میرے لئے اس کو آگے فروخت کرنا جائز ہے۔ یا مثلاً جس نے سو بوری گندم خریدی اور ابھی وہ گندم بائع کے گودام جس رکھی ہوئی ہے لیکن بائع نے گادام جس رکھی ہوئی ہے لیکن بائع نے خالے کر دیا ہے اور یہ کہد دیا ہے کہ یہ تمہارا گندم میرے گودام جس رکھا ہے تم جب چا ہواس کوا شاکے کے جاؤ ، آج کے بعد جس اس کا ذمہ دار نہیں ، اگر یہ گندم جا وہ وہ اے یا خراب ہو جائے تو تمہاری ذمہ داری ہے۔

اس صورت میں اگر چہ میں نے حسی طور براس پر قبضہ نہیں کیا لیکن چونکہ وہ میری منہان آئی ا ہے اور اس کا نقصان میں نے اپ سر لے رہے ہاں گئے میرے گئے اب اس کو آ مے فروخت کرنا جائز ہے۔ کیونکہ اگر بیشر طالگا دی جائے کہ مشتری پہلے حسی طور پر مجیج کوایے قبضے میں لائے مجراس کو

<sup>(</sup>١) العام الباري ١/٢٤٦ تا ٢٥١\_

آ کے فروخت کرے تو اس میں حرج شدید لازم آئے گا۔اس لئے کہ بعض اوقات مبح کو باکع کے گودام ے مشتری کے گودام میں خفل کرنے پر ہزاروں بلکہ لا کھوں روپے خرچ ہوجاتے ہیں۔اس لئے جب و دھیج مشتری کے صان میں آ جائے اور صان میں آنے کے بعد وہ آگے فروخت کر دے اور اپنے مشتری سے بیکھددے کہ جاکر بائع کے گودام سے اٹھالوتو بیمورت جائز ہے۔(۱)

امام بخاریؓ نے ایک باب قائم فر ماکرات تخلیہ کے مسئلہ کو بیان فرمایا ہے۔

وإد اشترى دابة أو جملا و هو عليه، هل يكوب دالك قبصاقبل أن يبرل؟(٢) كه اگر كوئي مخفص دابديا اونث خريدے اور باكع خوداس پر جيٹھا ہوتؤ كيا باكع كے دلبۃ سے اتر نے سے يبلي بمنه جماجائكا؟

# قبضه کس چیز ہے محقق ہوتا ہے؟

اس سے فقہاء کرام کے اس اختل ف کی طرف اشار و کرنامقصود ہے کہ قبضہ کس چیز ہے حقق ہوتا ہے؟

# امام شافعی کا قول

ا مام شافعی کامشہور قول ہے ہے کہ جب با کع ایسی چیز فروخت کرے جومنقو لات میں ہے ہوتو جب تک وہ ہائع کی جگہ سے ہٹ نہ جائے اس وقت تک مشتری کوجیع پر قابض نہیں سمجھا جائے گا۔ کویا ان کے زدیک مشتری کا اس برحسی قبضہ ضروری ہے۔ (۳)

## امام ابوحنيفهم المسلك

امام ابوحنیفه کا مسلک بیرے کہ حسی قبضہ صروری نبیس بلکہ تخلید کافی ہے

# تخلیہ کے کہتے ہیں؟

تخلیہ کے معنی سے ہیں کہ مشتری کواس بات پر قدرت دیدی جائے کہوہ جب جا ہے آ کر جیع پر تضركر لے جب قبضة كرنے ميں كوئي مانع باقى نہيں رہے تو مجھیں سے كەتخليد ہو كيا۔ مثلاً كوئي مكس ہے،

<sup>(</sup>۱) تقرير ترمدي ۱۱۸/۱ (۲)في صحيح بخاري باب شرائط الدواب والحمير

<sup>(</sup>٣) أن انقيص في السقولات لايتحقق عبدالشافعية إلاباليقل والتحول(فيص الباري، ح٣٠، ص ٢٠٦)

اس کے اندرکی چیزیں رکھی ہوئی جیں، اسکی چائی اس کے حوالہ کر دی، تو جب چائی حوالے کر دی اب چاہے وہ اٹھائے یا ندا ٹھائے، تبضہ تحقق ہو گیا۔ امام شافعی فرمائے جیں کہ ابیانہیں ہے بلکہ جب تک مشتری اس کو ہاں سے نہیں اٹھائے گا اس وقت تک قبضہ تصور نہیں کیا جائے گا۔ امام بخاری نے یہاں امام ابو صفیقہ کا مسلک افقیار کیا ہے اور حضرت جابر بڑنڈ کا واقعہ موصولاً روایت کیا ہے کہ حضرت جابر ہو جابر ہو جابر ہو ہو کہ بند منورہ تک سفر کیا، حضرت جابر بخاشہ اس سے نہیں اثر سے لیکن تخلیہ تحقق ہو گیا تھا، امام بخاری ہے کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ مضرت جابر بخاشہ اس سے نہیں اثر سے لیکن تخلیہ تحقق ہو گیا تھا، امام بخاری ہے کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ تخلیہ سے نبیش ہو گیا۔ (۱)

# امام ابوحنیفه کی دلیل

تخلیہ کے کائی ہونے پراہام ابوطیفہ کی اصل دلیل ہے ہے کہ چی پر مشتری کا تبعد ضروری ہے تاکہ مشتری کو اتنی قدرت حاصل ہو جائے کہ وہ اس کو آگے بچے سکے ،اور جس چیز پر ابھی اس نے قبضہ ہی خبیں کر اس کو آگے بچے بھی نہیں سکتا۔ اس نہی کی علت 'ربح سالم یصسی'' ہے بینی اگر وہ قبضہ نہیں کر سے گاتو وہ مشتری کے منان میں نہیں آئے گی۔ نہ آنے کے معنی سے جیں کہ اگر وہ ہلاک ہو جائے تو بائع کا نقصان سمجھا جائے گا۔

لین اگر مشتری نے تبعد کرلیا تو اب ہلاک ہونے کی صورت میں مشتری کا نقصان ہوگا اگر میں مشتری کا نقصان ہوگا اگر می بائع کے باس ہے اور ابھی تک مشتری کے مثمان میں نہیں آئی، اب اگر مشتری اس کو بغیر قبضہ کے تبسر مے خص کوفر وخت کرے اور اس پر نفع کمائے تو یہ 'ربح ملم بصمی'' ہوجائے گی بینی اس چیز برنفع کمائے تو یہ 'ربح ملم بصمی'' ہوجائے گی بینی اس چیز برنفع کمانا جواس کے مثمان میں نہیں آئی اور بینا جائز ہے۔

امام صاحب فرماتے ہیں کہ اصل چیز ضمان ہیں آجانا ہے۔ اس صفان ہیں آجانے کیلئے حسی بقضہ کوئی ضروری نہیں بلکہ اگر اس نے حسا قبضہ نہیں کیا لیکن بائع نے تخلیہ کر دیا تو تخلیہ کر نے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بھائی ہی تہہیں قدرت دیدی ہے ، جب جاہواں پر قبضہ کر لیما، پھر بھی اگر وہ میرے پاس میں رہی تو بطورا مانت ہوگی نہ کہ صفان ، کیونکہ اب صفان بائع سے مشتری کی طرف ختال ہوگیا ہے ، تو قبضہ کا مشتری اسے آئے فروخت کرنا جا ہے تو ''رزی مالم یضمن' نہیں لازم آئے گا۔

<sup>(</sup>۱) وقد احتج به أى بحديث الرعمر في قصة النعبر الصعب لنمالكية والحيفة في أب القنص في حميع الأشياء بالتحية، واليه مال النخاري، كما تقدم في باب إذا اشترى داية وهو عليها هل يكون دالك قنصا راعلاء النسر ح ١٤، ص: ٢٣، وفيص النارى، ح ٣ص ٢٠٦)

وقال اس عمر رصى الله عمهما قال السى فَتَظَمَّ لعمر: "عبه) يعنى حملا صعدا.
حضوراتدى طافيهم في حضرت عمر عدايك ادن كم بارے من فر مايا تھا كريد جھے جو دو،
"حملاصعدا" يعنى ايك براسخت م كا اون تما جو حضرت عمر كر تابو من نبيس آر ما تھا، حضور طافيهم في مايا تھا كر جھے جو دو۔

اس سے اس طرف اشارہ کیا کہ (آگے جب وہ حدیث آئے گی تو وہاں اسکی تفصیل آئیگی)
ابھی حضرت عمر بڑھڑ اس پر سوار تھے اس جی اتب جی آپ طافی آئے اونٹ حضرت عبداللہ بن عمر بڑھیا
کو جہد کر دیا۔ لیمنی حضرت عمر بڑھڑ سے خرید ااور عبداللہ بن عمر بڑھٹا کو جہد کر دیا، تو یہاں جو جبد کیا وہ حضرت عمر بڑھڑ کے اونٹ سے اتر نے سے پہلے کیا، حالا نکہ جبداس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز آدمی کے منان جس آجا ہے۔

یہاں چونکہ ہبہ کردیا جبکہ حضرت عمر بڑھٹا ابھی اس پرسوار تنے اس سے معلوم ہوا کہ اگر بائع کی طرف سے تخلیہ ہوگیا ہواور ابھی تک بائع اس پرسوار ہوتو اس وقت اس میں ہبہ وغیرہ کا تصرف کرنا جائز ہے۔

چنانچاس پرامام بخاری نے آ مے ستقل باب بھی قائم کیا ہے۔

حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبدالوهاب قال : حدثنا عبدالله ، عن وهب بن كيسان عن حابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال كنت مع اللي تنظي هي عراة فأبطابي جملي وأعياء فأتي على السي تنظي فقال . "جابر" فقلت بعم قال "ماشابك؟" قلت أبطأ على حملي وأعيا فتحلفت ، فبرل يحجه بمحجه ، ثم قال "ركرا ام ثيبا" قبت : بن ثيبا قال أكفه عن رسول الله شيرة قال "تروجت؟" قبت بعم قال "بكرا ام ثيبا" قبت : بن ثيبا قال "افلا حارية و تلاعمك" قلت الله أحوات فأحست إن اترو حامرأة تجمعهن و تمشطهن وتقوم عليهن قال "اما إيث قادم فإداقدمت فالكيس الكيس" ثم قال. "اتبيع حملك"قنت بعم، فال "أما إيث قادم فإداقدمت فالكيس الكيس" ثم قال "تدحملك الى المسجد قال "الآن قدمت؟" قلت بعم، قال "قدحملك فادحل فصل ركعتين" قد حدث فصليت فأمر بلالا أن يرن له أرقية وقورن لي بلال فأرجح في الميران فاطلقت حتى وليت فقال "دعوالي حابر" الآن يردعلي الجمل ولم يكن شئ أبغض إلى منه ، قال: "خذجملك ولك ثمه" (1)

<sup>(</sup>١) هي صحيح بحاري كتاب اليوع باب شراء الدواب والحمير رقم ٢٠٩٧ .

یہ حضرت جابر بڑائٹ کا واقعہ ہے۔ حضرت جابر سے حضورات میں ناٹٹونا کے اونٹ خرید نے کے واقعہ کو اور اس سے واقعہ کو اور اس سے ابواب میں تقریباً ہیں مقامات پر بیر حدیث نقل کی ہے اور اس سے متعدد مسائل واحکام متعدقہ باب میں تفصیل ہے یہاں مختراً ذکر کرتا ہوں۔ مسائل واحکام متعدقہ باب میں تفصیل سے آئیں میں میں اللہ تعالی۔

# حضرت جابر رضي الله عنه كا دا قعه كس موقعه بريبيش آيا؟

حضرت جاہر بڑائٹۂ فر ماتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں نبی کریم نلاٹیؤام کے ساتھ تھا،اس غزوہ کے قبین میں بھی مختلف روایتیں ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ بے تبوک سے والیس کا واقعہ ہے اور ایک روایت میں ہے کہ غزوہ ڈات الرقاع سے والیس کا واقعہ ہے ، ایک روایت ہے کہ بیرواقعہ کمہ اور مدینہ کے درمیان پیش آیا تھا۔

## قول رانج

حافظ ابن مجرعسقلانی نے اس کوتر نیج دی ہے کہ بیدواقعہ غزوہ ذات الرقاع کا ہے اور غزوہ ذات الرقاع کا ہے اور غزوہ ذات الرقاع کا ہے اور غزوہ ذات الرقاع کا راستہ اسلے جن ذات الرقاع کا راستہ اور المکة و مدینہ کے درمیان کا راستہ آپس میں ملتے جلتے ہیں ، اس واسطے جن روایتوں میں بین مکہ والمدینہ آیا ہے وہ بھی درست ہیں۔ البتہ جس روایت میں تبوک کا لفظ آیا ہے وہ اس رادی ہے وہ میں مواہے۔(1)

" ما مطابی حدیٰ " کہتے ہیں کہ میرااونٹ اپنی رفتار سے ست چل رہا تھا جس کے نتیجے ہیں میں پیچھے رہ گیااورلوگ آ مے نکل گئے۔

فأتى على السى منظار ميرے پائ في كريم الفيام تشريف لائے ، فقال حار؟ قست معم قال ما شامك ؟ كيا بات ہے يكي كول رو كئ مو؟ قلت انطاعلى حملى و اعيا فتحلف فرل بحدمه محدم، أو آپ تؤليم أيك مجدر لے كراتر كے۔

مجنہ ایک چھڑی کی ہوتی ہے جس کے کنارے پرایک کورا ہوتا ہے،مطلب یہ ہے کہ وہ مڑی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص سوار ہو کرینچ ہے کوئی چیز اٹھانا چاہے تو اٹھا لے،اسکو مجنہ کہتے ہیں آپ ظاھڑا وہ لے کراتر ہے۔

بعض دوسری روایات معلوم موتاب کہ ججند معرت جابر بھٹڑ کے پاس تھی اور آپ ظافرونل

<sup>(</sup>۱) فتح الباري، ج: ٤، ص: ٢٢١\_

نے حضرت جایڑے لے لی تھی۔

ثم فال. اد ك و كبت في المي المؤلم في المؤلم في المؤلم الما كداب موارجو جاؤ، عن الى برموارجو كيا- يهال الى روايت عن ذكرتيس بي لين دومرى رواغول عن ب كداس كو جحنه ب مارا، اور العن رواغول عن بير ب كداّ ب المؤلم في بحد بره كراينالعاب مبارك لكا ديا، وم بحى فر مايا اور بحراس كو مارا تو ووجواجو كيا-

علقد رابته اکعه عن رسول الله طافیه اس کے بعد میں ویکے رہاتھا کہ جھے اس کورسول اللہ طافیہ است میں استحال کورسول اللہ طافیہ استے روکنا پڑتا تھا، بعنی اتنا تیز چل رہاتھا کہ حضور اقدس ظافیہ اسے بھی آ کے لکلنا جاہ رہاتھا اور میں اس کوشکل سے روکنا تھا۔

آپ نائیز افسے ہو چھا کہ کیاتم نے نکاح کرلیا ہے؟ یس نے کہا جی ہاں ، فر مایا کہ باکرہ ہے یا شہبہ ہے؟ فلت مل نبسا، آپ طائیز الم نے فر مایا کہ کی کواری اثری ہے کیوں نہ نکاح کیا کہ تم اس سے کھیلتے اور وہ تہبارے ساتھ کھیلتی ، میں نے جواب دیا کہ میری والدہ اور والد دونوں فوت ہو گئے ہیں اور میری کواری کی مجر لاکی لے کرآتا تو وہ انہی میری کھی ہیں۔ (دوسری روانتوں میں آیا ہے کہ اگر میں کواری کم عمر لاکی لے کرآتا تو وہ انہی جیسی ہوتی ، یہنوں کی تھے و کھ بھال نہ کر پاتی اس لئے میں نے یہ پند کیا کہ کی الی کورت سے نکاح کمروں جوان کو جمع کر ریا کرے اور ان کی گرانی کروں جوان کو جمع کر ریا کرے اور ان کی گرانی کرے۔

دوسری روایت میں ہے کہ آپ نا جڑا نے ان کی بات کو پہند فر مایا اور پھر آپ نا جڑا نے فر مایا کدد کچھو جب تم مدیند منور و پہنچو تو ہوشیاری سے کام لیزا۔

### فالكيس ألكيس

بیاغراء کی وجہ ہے منصوب ہے لینخی الرم الکیس الزم الکیس۔ کیس کے معنی جس شراح کے مختلف اقوال ہیں۔ کیس کے لفظی معنی عظندی اور ہوشیاری کے ہوتے جن۔

اس کے ایک معنی جماع اور احتیاط کرنے کے بھی آتے ہیں، لبذا بعض حضرات نے قرمایا کہ فالکیس الکیس الکیس کے معنی میں جی کہ احتیاط سے کام لینا، وجہ سے کہ تہماری نئی تی شادی ہوئی ہے سفر سے والیس جارہ ہواور ایک مدت کے بعد گھر پہنچو گے، کہیں ایساند ہوکہ جوش وشباب میں ایسا کام کر ہیں وجوشر وع ندہو۔

مقصد ہیہ ہے کہ بیوی حالت حیض ہیں ہو یا کسی ایسی حالت ہیں ہو کہ اس حالت ہیں اس سے جماع کرنا جائز نہ ہواورتم اپنی خواہش پوری کرنے کیلئے کسی غیرمشر وع امر کاار تکاب کراد۔

بعض لوگوں نے افر ہوشیاری نے کام لو' کے بیمعنی بتائے ہیں کہ جیبیا کہ آپ ناہی ہانے لوگوں کو بیعنی میں کہ جیبیا کہ آپ ناہی ہائے کو بیعنی میں کہ جیبیا کہ آپ ناہی ہوتی ہوئے ہیں کہ جیبی جائے بلکہ فر مایا کہ پہلے سے اطلاع دے ، تاکہ اگر وہ پراگندہ حالت میں ہوتو وہ پہلے اپنے آپ کو تیار کر لے، بال وغیرہ صاف کرنے ہول تو صاف کرنے ، تو الکیس سے مرادیہ ہوشیاری سے کام لو۔

اور تیسر ہے معنیٰ جس کوا مام بخاریؒ نے اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بیوی ہے استحد ع میں صرف لذت کا حصول مقصود نہ ہونا چاہیے بلکہ ابتخاء الولد ہونا چاہئے، فالکیس الکیس کے معنی ابتخاء الولد کے ہیں۔(1)

البت يهال معنى صرف جماع كے بيل اور إدا قدمت والكيس الكيس كا مطلب يہ ہے كه كر واقع كا يا يا يوى سے جماع كرنا۔

اس آخری معنی کی تائید منداحد کی روایت سے بھی ہوتی ہے اور اس کی اس بات سے بھی تائید ہوتی ہے اور اس کی اس بات سے بھی تائید ہوتی ہے کہا کہ "حضور اقدس تائید ہا اس ہوتی ہے کہا کہ "حضور اقدس تائید ہا کہ سے کہا کہ "حضور اقدس تائید ہا کہ سے ایک سے نیاز اللہ الکیس الکیس "قو اس ہم بیوی نے کہا کہ ودو دا فسمعاو طاعة قال وسما اصدت الے لہذا اس ارشاد سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ آخری معنی مراد ہے۔ (۲)

نسبع حملا فدت معمد دوسرى روايوں من آيا ہے كه آپ نلائي افر مايا كه يہ جھے بيج دو۔ من نے عرض كيا ، يا رسول الله اليه من آپ كى خدمت من ويسے بى بديد كے طور پر پيش كرتا ہوں ۔ آپ نلائيم نے فر مايا كنہيں ، ويسے نبيں اول كا بچ كر كے اوں كا اور فر مايا كه كتنے ميے او مے؟

حضرت جابر نے عرض کیا کہ ایک اوقیہ چاندی، حضور اقدی نالی ہے نے فر مایا کہ ایک اوقیہ میں کتنے اونٹ آ جاتے ہیں۔ بینی ایک اوقیہ فر بہت جیسہ ہیں اس میں کتنے اونٹ آ جاتے ہیں۔ حضرت جابر حضور نے مہلے تو کہا کہ ویسے ہی لیس، کیکن جب بھے کی بات آئی اور انہوں نے ایک اوقیہ کہا تو حضور اقدی نالی نظر نے بین جملے فر مایا۔ اس کے جواب میں حضرت جابر نے عرض کیا یا رسول امتد! میر ااس اونٹ کو بیجئے کا ارادہ نہیں تھا، اگر آپ نالی ہونے ایک اوقیہ سے کم عطافر مایا تو آپ مجھے اس کی اصل قیمت سے کم عطافر ما تیں گے۔

آپ ناٹون نے فرمایا کہ چلوا یک اوقیہ جس خرید لیا ، یہاں روایت جس اختصار ہے۔

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى، ح ٨، ص ٣٧٠ (٢) مسد أحمد، باقى مسيد المكثرين، رقم ١٤٤٩٥ \_

ثم قدم رسول الله نَشِيَّة قبلي وقدمت بالعداة

لیمنی آپ طافوظ جھ سے پہلے مرینہ منورہ پہنچ کئے اور میں منع آیا۔ بظاہر مرادیہ ہے کہ بیرات کے دقت مدینہ منورہ سے باہر رک گئے اور پھر منع آئے۔

دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ سے باہریہ پہلے پہنچ گئے تھے، وہاں مقیم رہے بھر اگلے دن حضورا قدس ظاہر نا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

قال فدع حملك فادخل فصل ركعتين.

لینی اونٹ جھوڑ دواور دورکھتیں پڑھاو، (اس لئے سفرے واپس آنے والوں کیلئے سنت ہے کہ دورکھت پڑھیں)۔

ود حلت فصبت قامر بلا لاآل ہر له أو قبة قور ن لى بلال قار جع في المبران المبول نے جھكا ہوا تولاء ميں پہنے کے دواپس جانے لگا تو آپ نا بخوائم نے قر مایا كہ جائے ہوا ہو ہيں ہے لے كرواپس جانے لگا تو آپ نا بخوائم نے قر مایا كہ جائے ہوا ہو ہيں ہے ہوا دن جس كر الله كريں ہے ،اس وقت كوئى چيز بحصاس ہے زیادہ بری جیس بگے دو بارہ جو بلا یا ہے بداونٹ بھی واپس كريں اس لئے كہ جس پہنے لے بخصاص ہے زیادہ بری جبیل بگ رہی تھی ہے لے چكا تھا، ميری طبیعت پر بيد بات بھاری اورگران گزررای تھی كہ پوراا بك اوقیہ جا ہوئی ہی لے لوں اور واث ہیں کہ بوراا بك اوقیہ جا ہوئی تہمارا ہے۔ اونٹ بھی لے جا دُ اور به شمن بھی تہمارا ہے۔ بہال دراصل مقعود حضرت جا بر گوؤواز اتھا كہ ج بھی كر لی اور اونٹ بھی واپس قر مادیا۔

# مشتری نے ابھی سامان پر قبضہ بیں کیا تھا کہ بائع کا انتقال ہو گیا اس

# صورت میں کیا تھم ہے؟

وقال اس عمر رصى الله عمهما :ماأدركت الصفقة حيا مجموعاً فهومي المبتاع.(١)

حفرت عبدالله ابن عمر الله ابن عمر الله فر ماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سامان یا دا پرخرید ے اوراس کو ہا تع ہی کے پاس جموڑ دے ، ہا کتا نے ووکسی شخص کو بچ دیا یا ہا کتا مرگیا ، جل اس کے کہ مشتری اس پر قبضہ کر لے تو آیا بچ تام ہوجائے گی۔

 <sup>(</sup>۱) می صحیح بخاری کتاب الیوع باب ادا اشتری مناعه او دادة فوضعه عبد الدائع او مات قبل ال یقیض...

### مقصدامام بخاريٌ

اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بائع نے سامان مشتری کوفر وخت کردیالیکن ابھی سامان پرمشتری نے بھنے نہیں کیا تھا۔ بائع بی کے پاس سامان تھا کہ استے میں بائع کا انتقال ہو گیا تو بائع کے انتقال ہو جانے سے انتقال ہو گیا اثر پڑے گا، امام بخاری ترجمة الباب میں اس طرف اشارہ کرنا جا ہے ہیں۔
ہوجائے سے انتقال کے اوپر کیا اثر پڑے گا، امام بخاری ترجمة الباب میں اس طرف اشارہ کرنا جا ہے ہیں۔

بعض فقہائے کرام اور امام بخاری کار جھان بھی اس طرف ہے ، فرماتے ہیں کہا گر قبضہ سے پہلے بائع کی موت واقع ہوگئی تو بھے تام ہو جائے گی اور تام ہو جانے کے الئے فروخت کرنا بھی جائز ہوگا۔ فروخت کرنا بھی جائز ہوگا۔

بظاہر امام بخاریؒ کے فرمانے کا خش و یہ معلوم ہوا ہے کہ قبل القبض اس کے ہلاک ہو جانے سے بڑج تام ہو جاتی ہو جاتے اگر چراس موضوع کے اوپرامام بخاریؒ نے کوئی حدیث نہیں نکالی جواس مسئلہ یر دلالت کرتی ہوئیکن ترجمۃ الباب میں اس مسئلہ کی طرف اشارہ کر دیا۔

#### حنيفه كالمسلك

صنف کے ہاں ہائع کی موت سے مسئلہ پرکوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ دارو مداراس پر ہے کہ آیا ہی مشتری کے قبضے میں آگئی ہے یا نہیں، چاہے وہ تبغیر حقیقی ہویا حکمی ہویا تقدیری ہو۔ اگر اس کے قبضے میں آگئی ہے یا تو حقیقتایا حکم ابطرین تخلیہ تب تو اس مشتری کے لئے آگے فروخت کرنا جائز ہے اور اگر اس کے قبضے میں نہیں آئی نہ تقدیراً نہ حقیقتا تو اس کے لئے آگے فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ چاہے ہائع کا انتقال ہی کیوں نہ ہوگیا ہواور اس میں سے پہلا حصہ کے مشتری نے سامان بائع کے پاس رکھ دیا تو امام بخاری کار بخان اس مسئلہ میں اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ اگر مشتری نے بائع کے پاس رکھ دیا ہے امام بخاری کار بخان اس مسئلہ میں اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ اگر مشتری نے بائع کے پاس رکھ دیا ہے قبط مختقت ہوگیا۔ بڑے تام ہوگئی اور وہ آگے فروخت کر سکتا ہے۔

## سفقه كامطلب اورامام بخاري كااستدلال

اس كاديردليل من حضرت عبدالله بن عمر بناتنا كالكاثر تعليقاً روايت كيا بكر: وقال ابن عمر ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع لين جس چيز كوبعى صفقه ليحن سود ، قرعه بإليا مواور مجوعاً كمعنى مين جمع شده آو و ومجاع کے منان میں ہے لینی جب کی الی شکی پر صفقہ واقع ہوا جوز کد واور موجود ہے، جمتاز اور متعین ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ جوں ہی صفقہ واقع ہوگا ، صفقہ ہوتے ہی مبتاع لینی مشتری کے صفان میں آجائے گی۔ ایک شخص نے دوسر ہے کو بکری فرو دخت کی اور کہا میں نے بیہ بکری ایک ہزار روپ میں نے دی۔ اس نے کہا کہ میں نے تول کرلی۔ بکری سامنے کھڑی ہے متعین ہے اور ذید واور جمتاز ہے تو عبداللہ ہن مجر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی بعت ، اشتریت کہہ کربیج تام ہوئی ، فوراً وہ بکری مبتاع کے صفان میں آگی ، فرماتے ہیں کہ جیسے ہی بعت ، اشتریت کہہ کربیج تام ہوئی ، فوراً وہ بکری مبتاع کے صفان میں آگی ، والے ابھی مبتاع نے اس پر قبضہ نہ کیا ہو ، ماادر کت الصفقة حیاً محموعا مهو می الستاع کے میں۔ میسی ہیں۔ میسی ہیں۔

اس سے امام بخاریؒ نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ بھے ہوتے ہی مجرد صفقہ سے صال منتقل ہو جاتا ہے اگر مشتری و وسامان بائع کے پاس چھوڑ دے اس لئے آگے اس کا فروخت کرنا جائز ہوگا ، استدلال میں امام بخاریؒ نے عبداللہ بن عمر بخانیٰ کا قول بیش کیا ہے۔ امام بخاریؒ کا اس اڑ کے لانے کا یہ مقصد ہے۔

### حنيفه كااستدلال

صنیفہ نے اس برخیار مجلس کی عدم مشروعیت پر استدلال کیا ہے کہ دیکھوعبداللہ بن عمر بڑائی ہے فرماتے ہیں کہ صفقہ جب کی چیز پر واقع ہو گیا اور وہ چیز تی (زندہ وسلامت ازم) اور مجموع ہے تو وہ مجتاع ہوگئی، منہان خفل ہو گیا۔ تو اس کے معنی بیہ ہوئے کہ جیسے ہی بعت و اشتویت کہا وہ چیز مبتاع کی ہوگئی۔ اس میں خیار مجلس کا کہیں ذکر نہیں ، نہ صرف یہ کہ ذکر نہیں بلکہ اس کے منافی یہ بات کی گئی ہے کہ اب اس کے بعد بائع افکار نہیں کر سکتا۔ اس سے پند چلا کہ عبداللہ بن عمر کے زود یک خیار مجلس مشروع نہیں ، تو صنیفہ نے اس کے خیار مجلس کے فیرمشروع ہونے پر استدلال کیا ہے مشروع نہیں ، تو صنیفہ نے اس کے خیار مجلس کے فیرمشروع ہونے پر استدلال کیا ہے

دوسرے حضرات نے اس کا جواب بید یا ہے کہ چونکہ عبداللہ بن عمر بنائیا سے ان بت ہو چکا ہے کہ جب بھے کرتے تو اُٹھ کر چلے جاتے ، تا کہ بھے لازم ہو جائے اور انہوں نے بی حضرت عثمان بن عفال کی زمین کا سودا کیا تھا تو ہیجے جتنی حدیث کر ری اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عمر بنائیا خیار مجلس کے قائل تھے۔

# علامه عيني كاجواب

علامه يني في ال كاجواب ميدويا كه ابن عمر كول اورهل من تضاد موكميا بعل مه تعاكداً تعدر

چلے جاتے تھے تا کہ خیار مجلس باتی نہ رہے اور قول میہ کے کہ صفقہ، جب کسی کے قول اور تعل میں تعارض ہوتو قول کولیا جائے گا۔(۱)

### شا فعیہ اور صنیفہ کے قول کی تطبیق

ہاں ونت ہوتی ہے ( جب قول ونعل میں تعارض ہوتو قول کولیا جائے گا ) جبکہ طبیق ممکن نہ ہو اور یہاں شافعیہ اور صنیفہ کے قول پر تطبیق ممکن ہے۔

حنیفہ کے تول پرتطیق اس طرح ممکن ہے کہ یوں کہا جائے کہ اگر چرعبداللہ بن عمر رہا کہا مسک

بی تھا کہ خیار مجلس مشروع نہیں لیکن دوسرے حضرات کا مسلک بیرتھا کہ مشروع ہے کہ جب وہ کوئی تھے

کرتے تو اس نئے اٹھ کر چلے جاتے ہے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ اس شخص کے مسلک بیں خیار مجلس مشروع

ہواور یہ خیار مجلس کا مطالبہ کرے یا قاضی کے پاس مسئلہ جلا جائے اور قاضی خیار مجلس کا قائل ہواور
قاضی خیار مجلس اس کو دیدے تو اس واسطے وہ اصیا ما خروج عن الخلاف کے لئے اٹھ کر جے جاتے ہے

جبکہ ان کا ذاتی مسلک وہ تھا جو انجی بیان کیا گیر ، یہ تطبیق صنیفہ پر دی جاسکتے ہے۔

شافعیہ کے تول پر سے تطبیق دی جاسکتی ہے کہ بوں کہا جائے کہ ماادر کت الصفة کہ جب صفقہ تمام ہو جائے اور وہ شے زیرہ ہوتو پھر مبتاع کی ہے۔ توصفقہ کا تام ہوتا پیشر طہم مبتاع کے منان میں آنے کیلئے اور صفقہ کے تام ہونے کا مطلب شافعیہ کہتے ہیں یہ ہے کہ جبکہ خیار مجلس ختم ہوگیا ہو، جب بحث خیار مجلس ختم نہیں ہوااس وقت تک صفقہ ای نہیں کہاا نے گا ، صرف معت استربت کہنے ہے صفقہ تام نہیں ہوایا تو تفرق بالا بدان محقق ہوجائے یا مجلس کے اندر بائع کہددے کے 'احتر' اور وہ کہد دے '' اور وہ کہد دے '' احتر' ' تو اب تام ہوگیا تو جو کھی مفرت عمر بڑھ فرماتے ہیں کہ معبو میں المستاع وہ صفقہ دے تام ہونے کے بعد کی بات ہے ، اور صفقہ کا تام خیار جبلس پر موتو ف ہے ، انبذا اس سے خیار جبلس کے قام ستدلال می نہیں ہوگا۔

اللہ استدلال می نہیں ہوگا۔

حد ثنا فروة من أبي المعراء أحرما على من مسهر، عن هشام، عن البه عن عائشة رصى الله عنهاقالت لقل يوم كان يأتي على السي صلى الله عبيه وسم إلا يأتي فيه ببت الى ألكر أحد طرفي المهار، فيما أدب به في الحروج إلى المدينة لمه ير عنا إلا وقد أدار طهر فحرمة أبو لكر فقال ما جاء دالسي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا الأمرمن حدث، فنما دحل عليه قال الأبي لكر "احرج من عندك" قال يا رسول الله، إلى هما

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى، ح: ۱۸ ص: ٤٢٥ ـ

استاى يعنى عائشة وأسما ۽ ، قال · " أشعرت أنه أدن لي في الحروح؟ " قال الصحبه بارسول الله، قال.(الصحبة" قال. بارسول الله، إن عبدى باقتير أعددتهما لبحروح فحد احدهما، قال:"قد أخذتها بالثمن" [راجع:٣٧٦] - (١)

حضرت عائش صدیت روایت کی ہے، یہاں مخضراً امام بخاری نے روایت کی ہے، کہاب الجمرة میں تفصیل آئے گی، حضرت عائش رائی ہیں "لغل بوم کان باتی علی السی صدی الله عدیه وسلم الا باتی عدی السی صدی الله عدیه وسلم الا باتی عدیه بیت البی رکر احد طرفی المهار "یعنی کم کرمه میں جب آپ کا قیام تھا تو بہت کم دن ایسے ہوتے ہے کہ آپ الرائ حضرت صدیق اکر کے گر پرتشریف ندلاتے ہوں۔"احد طرفی المهار" دن کے دو کناروں میں سے کی ایک کنارے میں یا منح کویا شام کو۔

فلما أذن له في الخروج إلى المدينة

جب آپ فائد الله عدید منوره ی طرف نکنے ی اجازت دی گی ایجی جرت کی تو "لم یر عنا الا و قد اتان طهر ا" تو آپ نے جمیس گھرا جث می نہیں ڈالا گرا ہے وقت جب ہمارے پاس ظہر کے وقت تشریف لائے ، راح یروع کے معنی جی دوسرے کو گھرا جث میں ڈال دینا اور محاورے میں اگر کوئی فخض اچا مک کسی کے پاس آچا تو بھی کہتے جی راح ۔ تو صدین آکبر وہ گئے اور کی گئے۔ میں اگر کوئی فخض اچا مک کسی کے پاس آچا تو بھی کہتے جی راح ۔ تو صدین آکبر وہ گئے آپ ما الحوام الله مر مر حدث " ۔ آپ ما الحوام الله ما مر حدث " ۔ آپ ما الحوام اس وقت تشریف نہیں لائے کر کسی خاص واقعہ کی وجہ سے علما دحل عدیہ قال لا بی بکر آحرے می عدالے تمہارے یاس جولوگ جی ان کو با ہر انکالومطلب یہ ہے کہ خلوت جی کہے بات کر نی ہے۔

<sup>(</sup>۱) هي صحيح بخاري كتاب البيوع باب ادا اشترى متاعا او دابة ، العررقم ۲۱۳۸ وهي مس أبي داؤد، كتاب اللباس، رقم ۲۵۲۱، ومسد احمد، ومسد الشاميين، رقم ۲۲۹۳، ۲٤٤٤٥، ۲٤٤٥،

فرمايا من تيتال لا

بہی ہے امام بخاری استدالال کررہے ہیں کہ نبی کریم ظافیر نا ۔ او فنی تو خرید لی۔ لیکن پھر
روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ او فنی صدیق اکبڑے یاس ہی چھوڑ دی کیونکہ اس واقعہ کے دویا تین
دن کے بعد آپ ٹا بین ہے سفر فر ہایا ، تو وہ او فنی خرید تو لی تھی گرصدیت اکبر عیشنے یاس چھوڑ دی تھی۔
امام بخاری اس سے استدالال بیکر تا جا ہے ہیں کہ صنان نبی کر یم طافی نظر فی طرف خشال ہو گیا
تھا کیونکہ حضور اکرم طافی ہا کی شان رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ آپ طافی ہا گیا۔ چیز کوفر یدلیس اور
خرید نے کے بعد اس کا صنان بائع کے پاس چھوڑ دیں کہ اگر ہلاک ہوتو تمباری فرصد داری ، اہذا صدیق خرید نے بعد اس کا صنان بائع کے پاس چھوڑ دیں کہ اگر ہلاک ہوتو تمباری فرصد داری ، اہذا صدیق المرسیق کے پاس امانیا تھوڑ
ا کبر سیف کے پاس دسول اکرم طافی نظر سے چھوڑ افتا وہ اس نقطۂ نظر سے چھوڑ افتا کہ بیان کے پاس امانیا چھوڑ
ا میں صنان میرا ہے ، اس سے بت جا، کہ اگر مشتری کوئی چیز خرید کر بائع ہی کے پاس امانیا چھوڑ
د نواس کا صنان مشتری کی طرف خشال ہو جاتا ہے اور اگر وہ ہلاک ہوتو ہلا کہ مشتری کے پاس امانیا چھوڑ
ہوگ ۔ (۱)

### درخت پر لگے ہوئے کچل کی بیج کئے ہوئے کچل کے بدلے میں

﴿عن ابى هريرة رصى الله عنه قال بهى رسول الله صنى الله عنيه وسنم عن المحاقلة والمزابة ﴾ \_ (٢)

حضرت ابوهریرہ بڑا ہے۔ اور دخت پر تکی ہوئی مجودوں کی ٹی ہوئی مجودوں کے فوش فروخت کرنا۔ اور فرمایا۔ "مزاہنہ" کہتے ہیں کہ درخت پر تکی ہوئی مجودوں کی ٹی ہوئی مجودوں کے فوش فروخت کرنا۔ اور اگر یکی عمل کھیت کی ہوئی گذرم کوئی ہوئی گذرم کوئی ہوئی گذرم کوئی ہوئی گذرم کا وزن ممکن فروخت کیا جائے ہیں۔ ممانعت کی وجہ یہ ہوئی گذرم کا وزن ممکن میں ۔ اور مسئلہ یہ ہوئی مجوداور گذرم کا وزن ممکن ہیں ۔ اور مسئلہ یہ ہوئی مجود کی جودراور کھیت میں کھڑی ہوئی گذرم کا وزن کرنا ممکن نہیں ۔ اور مسئلہ یہ ہوئی جب اور درخت پر تکی ہوئی مجودراور کھیت میں کھڑی ہوئی گذرم کا وزن کرنا ممکن نہیں ۔ اور مسئلہ یہ ہوئی جب اور انگل اور اندازے ہے ہویا گذرم کی جیجے ہوتو اس صورت میں میں وات ضروری ہے، تفاضل حرام ہے، اور انگل اور اندازے سے بیچنے کی صورت میں مساوات کا پایا جانا تھیتی نہیں۔ بلکہ کی زیادتی کا اختمال باتی رہے گا۔ اوراموال ربویہ می کی زیادتی کے اختمال کے ساتھ بیچ کرنا حرام ہے، اس لئے حضور اقدال باتی رہے گا۔ اوراموال ربویہ می کی زیادتی کے اختمال کے ساتھ بیچ کرنا حرام ہے، اس لئے حضور اقدال باتی رہے گا۔ اوراموال ربویہ می کی زیادتی کے احتمال کے ساتھ بیچ کرنا حرام ہے، اس لئے حضور اقدال باتی رہے گا۔ اوراموال ربویہ میں کی زیادتی کے احتمال کے ساتھ بیچ کرنا حرام ہے، اس لئے حضور اقدال باتی رہے گا۔ اوراموال ربویہ می کی زیادتی کے احتمال کے ساتھ بیچ کرنا حرام ہے، اس لئے حضور اقدال باتی و باتی بی بی نیون کی دیاد ہے۔"

<sup>(</sup>٢) انعام الداري ١٦/١٥٦ تا ٢٦٠

 <sup>(</sup>٢) هي لترمدي كتاب اليوخ دب ماجاء في النهي عن المحاقلة والمراسة رقم ٣٦

وعلى عبدالله من يريدان زيد ابا عباش سأل سعدا رصى الله عنه عن البيصاء مالسلت، فقال: ايهما افصل ؟قال البيصاء فنهى عن دلك وقال سعد رصى الله عنه: سمعت رسول الله صدى الله عليه وسلم يسئل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله، ابنقص الرطب اذا يبس؟ قالوا: نعم فنهى عن ذلك (١)

حضرت عبداللہ بن يزيد روايت كرتے ہيں كه حضرت زيد ابوعياش نے حضرت سعد بن ابی
وقاص فظاف ہے ہو چھا كه اگر سفيد جوكو چھل ہوئى جو كوش فروخت كيا جائے تو كيا تھم ہے؟ " بيضاء "
ساده جوكو كہتے ہيں اور "سلت" چھلى ہوئى جوكو كہتے ہيں، بعض شخوں ہيں " بيضاء " كے ينج گذم لكھا ہوا
ہے ، وہ غلط ہے۔ حضرت سعد نے ابوعياش ہے ہو چھا كہ ان دونوں ہيں ہے كون ساجو انصل ہے؟
جواب ہيں حضرت ابوعياش فظاف نے بتايا كہ بيضاء انصل ہے، حضرت سعد فظاف نے اس تج ہے منع فر ما
دیا۔ اسکے بعد حضرت سعد فظاف نے بتايا كہ بيضاء انصل ہے، حضورات تر سائولا ہے ہم كر رطب
دیا۔ اسکے بعد حضرت سعد فظاف نے فر مايا كہ ايك مرتبہ ہيں نے سنا كہ حضورات تر سائولا ہو ہوئے لوگوں
ہے جواب کے جوش خرید نے كے بارے ہيں كی نے سوال كيا ، تو حضورات میں خارج ہے ہوئے لوگوں
ہے ہو جھا كہ كيا رطب گھجور خلك ہو جانے كے بعد وزن ہيں كم ہوجاتى ہے يا نہيں؟ صحابہ نے جواب
ہيں عرض كيا نہاں! تو آپ نے رطب كوتر كے عوض فر دخت كرنے ہے منع فرما دیا۔

#### ائمية ثلاثة كالمسلك

اس صدیث کی بناء پرائمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمرکورطب کے عوض فروخت کرنا کسی حال ہیں بھی جا تزجیس ، اس لئے کہ اگر تمرکورطب کے عوض کیلا برابر کر کے فروخت کیا جائے گا، مثلاً آپ نے ایک صاع کے اندرختک مجور بجر دی اور دوسر سے صاع میں رطب مجور بھر دی ، تو اس صورت میں جس مختف کے حصے میں رطب مجور آئے گی وہ نقصان میں دہے گا۔ اسلئے کہ چندروز کے بعدوہ رطب مجور ختک ہو کہ کم موجائے گی ، اور جس شخص کے حصے میں تمرآئے گی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس لئے کہ ختک مجور جسی تھا مل ہوجائے گا ، اور جس شخص کے حصے میں دونوں کے درمیان بعد میں تفاضل ہوجائے گا ، اور تفاضل کے کہ ختک کے حساتھ تا دلہ جائز نہیں۔

اور اگریم صورت اختیاری جائے کہ آپس میں تبادلہ کے وقت برابر کرنے کے بجائے کی زیاد تی کے ساتھ دی جائے تا کہ خشک زیادتی کے ساتھ دی جائے تا کہ خشک دیا دتی ہے ساتھ دی جائے تا کہ خشک ہونے کے بعد دونوں برابر ہو جائیں تو بیصورت بھی جائز جیس ۔اس لئے کہ عقد کے وقت ہی دونوں

<sup>(</sup>١) في الترمدي كتاب البيوع باب ماحاء في البهي عن المحاقله والمر ابلة رقم ٣٧

كے درمياں آپس من تفضل پايا جار ہاہے، اور تفاضل كے ساتھ تبادلہ جائز نہيں۔

# عقد کے دفت تماثل کافی ہے

امام ابو صنیف قرماتے ہیں کہ تمرکو رطب کے وض فروخت کرنا تماثل کے ساتھ جائز ہے،
تفاضل کے ساتھ جائز نہیں۔ جہاں تک ائمہ شلاش کا اس دلیل کا تعلق ہے کہ اگر فی الحال تماثل کے
ساتھ تبادلہ کریں گے تو بعد ہی تفاضل ہیدا ہوجائے گا۔امام صاحب اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ شرعاً
عقد کے وفت تماثل کا اعتبار ہے، بعد ہی پیدا ہونے والی کی زیادتی کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں۔اس لئے
کہ اگر یہ اصول تسلیم کرلیا جائے کہ ہمیشہ تماثل برقراد رہنا جائے تھی کا اگر ایک سال بعد بھی تفاضل کا
امکان ہوگا تو اس کی بچے آج بی نا جائز ہوگی، حالا نکہ یہ بات کی طرح بھی درست نہیں۔لہذا بعد ہی
بیدا ہونے والے تفاضل سے شریعت کوکوئی بحث نہیں۔

### اسمسك مسك مسام صاحب كى فقاجت

اس حدیث کی بنیاد پر حضرت امام ابوطنیفه رحمة الله علیه کے خلاف لوگول نے بہت شور مچایا که صاف حدیث موجود ہے کہ تمرکی سے رطب سے جائز نہیں ، مگرامام صاحب فرماتے ہیں کہ جائز ہے ، ہر جگہ تیاس اور عقل سے کام لیتے ہیں ، اور تیاس کو حدیث ہرتر جج دیتے ہیں۔

شراح ہدایہ نے واقعد لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام ابوطنیفہ بغداد تشریف لائے تو وہاں کے علاء نے آپ سے متعدد سوالات کئے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ دطب کوتمر کے عوض قروخت کرنا جائز ہے یا ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ تماش کے ساتھ جائز ہے۔ علماء نے سوال کیا کہ جائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ امام صاحب نے وہ مشہور صدیث پڑھ کرسنادی کہ:

﴿التمر بالتمر والتضل ربا﴾

لین تمرکوتر کے ساتھ برابر کر کے تا کرنا جائز ہے، کی ذیادتی تمر ہے۔
گرامام صاحب نے ان علماء ہوال کیا کہ آپ مطرات یہ بتائیں کدر طب جس تمر سے
ہوان جنس ہے؟ اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ تمرجس رطب سے ہے تو اس صورت میں بہی صدیث
اس کے جواز پر دلالت کررہی ہے، اس لئے کہ اس میں آپ نے فر مایا: "النمر بدننمر " یعنی تمرکوتمر
کے ساتھ تماثل فروخت کرنا جائز ہے۔ اوراگر آپ کا جواب یہ ہے کہ تمر رطب کی جس سے جیس بلکہ فلاف جس سے بہتو بھر ای حدیث کے آخری جرو سے جواز اباب مور ہاہے، اس لئے کہ اس

#### مديث ك أخرص آب النفظ في مراياك

﴿ واذااختلفت الاجناس فيعوا كيف شئتم اذاكان يدا بيدا ﴾

البذاا گرتمردطب ہے تو حدیث کے اول جھے سے جواز اابت ہور ہاہے اور اگر تمر رطب نہیں تو پھر ای حدیث کے آخری جزو سے جواز ابت ہور ہاہے۔ البتہ اتنا فرق رہے گا کہ پہنی صورت میں تماثل کی شرط کے ساتھ کے جائز ہوگی اور دوسری صورت میں تفاضل کے ساتھ بھی کتے جائز ہوگی لہذا عدم جواز کی کوئی وجہیں ہے۔

### رطب اورتمر کی جنس ایک ہے

پھرامام صاحب نے فرمایا کرطب اور تمرکی جنس ایک ہے، البذا" النسر مالنسر "کے تھم میں داخل ہے۔ دلیل اس کی ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحالی خیبر سے حضورا قدس فاٹی کے لئے رطب محجور لائے، جب حضورا قدس فاٹی کے لئے رطب محجور لائے، جب حضورا قدس فاٹی کم نے اس کو تنادل فرمایا تو وہ آپ کو بہت پہند آئیں، آپ نے ان صحالی سے بع جھا:

﴿ اکل تمر خیسر هکذا؟ ﴾ ''کیاڅیبرکی تمام مجورین ایسی ہوتی ہیں؟''

دیکھئے اس حدیث میں حضوراقدس نلائیا نے رطب پرلفظ تمر کا اطلاق فر مایا ،اس سے معلوم ہوا کہ تمر اور رطب ایک ہی چیز ہے۔ لہذا ان دونوں کا آپس میں تبادلہ کرنا تماثل کے ساتھ جائز ہے، تفاضل کے ساتھ جائز نہیں۔

# خطمقلیہ کی بیج غیرمقلیہ کے ساتھ جا ترجیس

امام صاحب کے مندرجہ بالا استدلال پرایک اعتراض بیکیاجاتا ہے کہ آپ نے فر مایا کہتمر کی تخ رطب کے سماتھ جائز ہے۔ تو پھر آپ حطہ مقلیہ کی غیر مقلیہ کے سماتھ تھے کونا جائز کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ حطہ مقلیہ اور غیر مقلیہ دونوں کی جنس ایک ہے، لہذا ای حدیث کی بنیاد پر بیزی بھی جائز ہوئی جا ہے۔ چا ہے جیسے اس حدیث کی بنیاد پر آپ نے تمراور رطب کی بچے کو جائز قر اردیا ہے۔

اس اعتراض کا جواب ہے کہ حطہ مقلیہ بھی حطہ کی جنس سے ہے، اور 'الحدطة بالحنطة '' والی حدیث کے تحت داخل ہے، لیکن کے درمیان ان کوآپس جس تھ کرنے کی شرط ہے کہ ''اذا کان مثلا بسٹل ''بینی حطہ کی بیج حطہ کے ساتھ اس وقت جائز ہے جب عقد کے وقت تماثل ہو، لہذا اگر حطہ مقلید کی بیج غیرمقلید کے ساتھ کریں گے تو عقید کے وقت تماثل نہیں ہوگا، اس لیے کہ حطہ مقلید کے اندر مقلید گذم کم اندر تحلی بیدا ہوجا تا ہے اور غیرمقلید کے اندر تحل نہیں ہوتا، لہٰذا ایک صاع کے اندرمقلید گندم کم آئیں گے اور غیرمقلید زیادہ آئیں سے جس کی وجہ سے عقد کے وقت تماثل نہیں پایا جائے گا، اس لیے ان کی تئے آپس میں جائز نہیں ۔ جبکدر طب اور تمر کے اندرعقد کے وقت تماثل پایا جاتا ہے، اگر چہ خشک ہوج نے کے احد تماثل نہیں رہتا، اس لئے ان کی بچ آپس میں جائز ہے۔

#### رطب اور حطه میں فرق

ایک سوال یہ ہوسکتا ہے کہ بڑج رطب بالتمری صورت میں بھی تو رطب صاع میں کم آئیں گی
اور تمر ذیادہ آئیں گی، کیونکہ رطب موٹی ہوتی ہیں اور جبکہ تمر شوں اور خبک ہوتی ہیں، ابذا حطہ مقلیہ و حطہ غیر مقلیہ کی طرح اسے بھی حرام ہونا چاہے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رطب اور حطہ مقلیہ میں فرق
ہے، وہ یہ کہ حطہ مقلیہ جو بھولی ہوئی ہوتی ہاں میں ہوا بحری ہوئی ہوتی ہوتی ہوتی مخرا ہوا ہوتا ہوب ہوب کہ رطب جو بھو لی ہوئی ہوتی ہو آس میں ہوا بحری ہوئی نہیں ہوتی بلکہ اس میں شیرہ بحرا ہوا ہوتا ہے جو کہ منتقع بہ ہے، البتہ بعد میں یہ شیرہ سوکھ جاتا ہے، لیکن عقد کے وقت اس میں شیرہ کی وجہ سے بوتی مرحمت ہو کہ منتقع بہ ہے، البتہ بعد میں یہ شیرہ سوکھ جاتا ہے، لیکن عقد کے وقت اس میں شیرہ کی وجہ سے نہیں پایا گیا بلکہ تماثل ہے۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے بڑی مجور کو چھوٹی کھور کے وض فروخت کیا جائے ، آؤ طاہر ہے کہ صاع میں بڑی مجور رس کم آئیں گی اور چھوٹی ذیادہ آئیں گی، لیکن یہ صورت ہوا کر جائے۔ کہ وظا ہر ہے کہ صاع میں بڑی مجوروں میں جو کی ہو ہوگی ہو وہ می غیر منتقع ہہ چیز کی وجہ سے نہیں ہو کہ ہو کہ کے۔ کہ ونکہ اس صورت میں بڑی مجوروں میں جو کی ہو ہوگی ہو وہ می غیر منتقع ہہ چیز کی وجہ سے نہیں ہوگی ہو کہ مقلیہ اور غیر مقلیہ کے کہ وہاں حطہ مقلیہ میں جو کی ہو ہوسی خوا کی وجہ سے نہیں کی وہ ہے۔ جو کہ منتقع ہہ ہے۔ (واللّٰہ اعلم بالصواب)

#### حديث بإب كاجواب

جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے کہ اس حدیث کے ذریعہ جضور اقدس نا ایونل نے صاف اف ظ میں منع فرما دیا ہے کہ رطب کی تیج تمر کے ساتھ جا ترنہیں ہے۔ اس کے جواب میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت زید ابوعیاش جواس حدیث کے رادی ہیں وہ مجبول ہیں۔ اس لئے بید دوایت قابل استدلال نہیں ، اس لئے امام بخاری اور امام مسلم اس حدیث کواٹی سے میں نہیں لائے اور علامہ ابن حزم ہے بھی متدرک میں میں کہا کہ ان کی روایت ابن حزم ہے بھی متدرک میں میں کہا کہ ان کی روایت

قابل استدلال تبین ، اور علامه ابن عبدالبر نے بھی ان کو مجبول قرار دیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک ہے منقول ہے کہ انہوں نے حضرت زید ابوعیاش کو مجبول قرار دینے پر امام ابوطنیفہ کی تعریف فرمائی ہے۔

یہاں یہ واضح رہے کہ 'العرف الشذی' میں لکھاہے کہ ابن حزم ہے دھنرت زید ابوعیاش کو مجبول قرار دینے پراہام صاحب کی تر دیدی ہے۔ لیکن یہ غالبًا ''العرف الشذی' کے ضابط سے خلطی مولی ہے، اسلئے کہ علامہ ابن حزم کے بارے میں معروف یہ ہے کہ وہ بھی حضرت زید ابوعیاش کو مجبول قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن جر نے ''تہذیب العہذیب' میں اور حافظ ذہی نے ''میزان الاعتدال' میں ان کا بھی قول نقل کیا ہے۔

اوراگرای مدیث کوورست اورقابل استدلال مان نیاجائے تو اس صورت میں ہم یہ کہیں ہے کہاں صورت میں ہم یہ کہیں ہے کہاں صورت میں ہم یہ کہیں ہے کہاں صورت میں جونئی آئی ہے، وہ ''سیئے'' کچھ نے دارد ہوئی ہے، اس لئے کہ تمراموال ربویہ میں ہے ہورا ہیں جاری ہیں جاری ہیں جاری ہیں جاری ہیں ہے۔ ''نسیئے'' جاری ہیں جاری ہیں ہے ابوداؤد اور طحاوی کی روایات میں بہتھرتے موجود ہے کہ

﴿ نهى عن بيع التمر بالرطب نسيلة ﴾

البنداس پر میداشکال موتا ہے کہ اگران نہی ' اسیئة کے ساتھ مخصوص تھی تو پھر آپ ملاتا الم کولوگوں سے مید پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ

﴿ ايمقص الرطب اذا يبس ؟ ﴾

کیونکداس صورت میں خنگ ہو جانے کے بعد رطب میں کی ہو یا نہ ہو، اس سے مسئلہ کی صورت میں برکوئی قرق بیس بڑتا۔

حضرت شاہ صاحب فرماتے میں کراس اشکال کا جواب "کوسی" کے ایک محشی بہاء الدین مرجالی نے بیدویا ہے کہ آپ نا الفیام کا مشاہ سوال کرنے سے لوگوں کواس بات پر متنبہ کرنا تھا کہ یہ بیج بے فائدہ ہے۔ (والله علم بالصواب)۔ (۱)

### عرایا کی وضاحت

حدثنا يحيى بن سليمان: حدثنا ان وهب: أخبرنا ابن جريح، عن عطاء وأبي الزبيز، عن جابر رضى الله عمه قال: نهى النبي من عن بيع التمر حتى يطيب،

<sup>(</sup>۱) تقریر ترمذی ۸۱/۱ تا ۸۷

ولايماع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلاالعرايا (١)

و لا يساع شئى إلا بالديسار والدرهم . لينى ورخت بركيم و يجلون كوند يجا جائم كر ويناراورور بم سے۔

یے حصرا ضافی ہے لینی مقعود یہ ہے کہ درخت پر لکے ہوئے پھل کواس جنس کے کئے ہوئے ہوئے کھیل کواس جنس کے کئے ہوئے پھل سے نہ بیچا جائے ، چونکہ اس زمانے جس زیادہ تر پھل مجور ہوتا تھا تو مجور کو بیچنے کا تصورا کر پھل سے ہوتا تو کئی ہوئی مجوروں سے ہوتا ، وہ مزابنہ ہوگیا تا جائز ہوگیا۔اس لئے فر مایا کہ دینارہ درہم سے بیچولین اگر فرض کرو کہ کو کی خص درخت پر لگی ہوئی مجوروں کو گندم سے بیچنا ہے تو جائز ہوگا۔اس واسطے کے جنس بدل گئی تو تفاضل جائز ہوگیا اور مجازفت جس بھی کوئی مضا کھتہ ہیں ، تو کہاں حصرا ضافی ہے۔

حدث عبدالله بن عبدالوهاب قال: سمعت مالكا، وسأله عبيدالله بن الربيع احدثك داؤد عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي مُنْكُ رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق او دون خمسة أوسق؟ قال: بعم (٢)

تمام فقہاء کرام کے درمیان یہ ہات متفق علیہ ہے کہ مزابنۃ حرام ہے اور یہ بھی متفق علیہ ہے کہ عرایا حرام نہیں کیونکہ آنخضرت ماڑونظ نے اس کی اجازت دی لیکن پھر آسے عرایا کی تفصیل میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ عرایا کا مطلب کیا ہے؟ (۳)

# امام شافعیؓ کے مزد کیے عرایا کا مطلب

الام ثافي عرايا كامطلب يقر اردية بن كدبيع المزابسة في مادون خمسة او سق.

<sup>(</sup>١) عي صحيح بحري كتاب النبوع باب بيع الثمر عبي رؤوس النحل بالذهب والمصنة رقم ٢١٨٩

<sup>(</sup>۲) عی صحیح بحری ایصاً رقم ۲۱۹۰ عی صحیح مسلم، کتاب البوع، رقم ۲۸٤۵، وسس اشرمدی، کتاب البوع عرارسول الله، رقم ۱۲۲۲، وسس السالی، کتاب البیوع، رقم ۲۹۳۸، وسس آبی دؤد، کتاب البوع، رقم ۲۹۲ ومسد احمد، دافی مسلد المکثرین، رقم ۲۹۳۸، وموطأمالك، كتاب البوع، رقم ۱۹۲۱.

 <sup>(</sup>٣) اعدم أن العقهاء اتفقوا على تحريم المراسة كمامر، واتفقو ايصاعلى الرحصة في العرايا، ولكن احتنعوا في تفسير العربة احتلافاً شديداً، وحملة القول في دالك أن في تفسير العرايا حمسة أقوال،
 (تكملة فتح الملهم، ح اص ٧٠٤)\_

ان كنزديك عرايا كي تغييريه ب كدمزائة على عرايا كتية جي بشرطيكه وه پانچ وٽ سے كم كم جي ہو، تہذا اگر پانچ وٽ سے كم جي ہوگي تو بح مزاينة جائز ہوگي اور اگر پانچ وٽ سے زائد ہوگي تو جائز نہيں ہوگي، تو عرايا كي تغييران كنزويك سع المراسة هي مادو سحمسة الوسق بـ (1)

### تتنول ائمه رحمهم الله كالاتفاق

ائمد ثلاثہ لین امام مالک، امام ابوصنیفہ اور امام احمد بن ضبل رحمیم ابتداس بات پر شفق ہیں کہ ہر

تخ مزابنہ کو عرایا نہیں کہتے بلکہ اس کی ایک مخصوص صورت ہوتی ہیں اور مخصوص صورت ہے کہ اہل
عرب بکٹرت ہے کرتے تنے کہ کس کا مجبوروں کا باغ ہے ہتو اس باغ میں سے کوئی ایک رخت ختب کر
کے وہ کسی فقیر کو دید ہے تنے کہ اس کا جتنا بھی کھل آئے گا وہ تمہارا ہے ۔ تو وہ درخت جبکا کھل کسی فقیر کو دید ہے تنے کہ اس کا جتنا بھی کھل آئے گا وہ تمہارا ہے ۔ تو وہ درخت جبکا کھل کسی فقیر کو دید ہے تنے ۔ لوت کو یا گیا اس کو عربیہ کہتے تنے ۔ لین کا عربیہ کے جیں۔ اور خاص طور سے مجبور کے درخت کو یا مجبور کے کہا کہ کو اطور ہدید دینا اس کو عربیہ کتے تنے ۔ تو تنیوں انکر اس بات پوشفق ہیں کہ درخت کو یا مجبور کے جب کے ایک واطور ہدید دینا اس کو عربیہ کتے تنے ۔ تو تنیوں انکر اس بات پوشفق ہیں کہ جرکتے مزابنہ عرایا میں داخل نہیں جگہ عربیہ خاص وہ درخت ہے جو بطور ہدیہ کسی فقیر کو دیا گی ہو، بیج العرایا کا تعلق اس ہے ہے۔

### بيع عربيه كي صورت

مجرعربيك تا كى كياشكل إس من تينون ائمدرهم الله كااختلف بـ

# امام احمر بن حنبل مي تفصيل

امام احمد بن طنبل میفر ماتے ہیں کہ بچ العربیہ کی صورت میہ بوتی تھی کہ کسی فقیر کو مجود کا ایک درخت ال گیا بین صاحب کل نے اس سے کہد یا کہ اس پر جتنا پھل آئے گا وہ تمہارا ہے۔ پھل تو ایک وم سے نہیں آتا رفتہ رفتہ آتا ہے اور اس کے پکنے میں دریک ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا کہ فقیر میہ چاہتا تھا کہ ججھے تو اب پیٹ بھر نے کے لئے جا ہے اور اس کے پکنے میں دیر لگے گی، البغاوہ میہ کرتا تھا کہ کسی بازار میں جا کرکسی مجود والے کوراضی کرتا تھا کہ تم جھے تازہ یا خکل مجودیں جو تمہارے پاس ہیں وہ دے دو اور اس کے بدلے میں، میں تم کو وہ مجودیں جو کہ اس فلال صاحب العرتیہ نے جھے دے دکھی ہیں دیتا ہوں لیعنی تم مجھے مجودیں ابھی دے دو اور اس کے بدلے میں۔ ولیا جو میرا اس

<sup>(</sup>۱) عمدة الفارى، ج١٠، ص: ٩١١

درخت پرخل ہے، کہ جوں جوں وہ پکتی جائیں وہ تم لیتے جانا تو ہازار والا بعض اوقات یہ بات منظور کر لیٹا تی اورائھی تھجوریں دیدیتا تھا اوراس کے بدلے میں جو پکتی رہتی تھیں وہ لیتار ہتا تھا۔

اس کا حاصل امام احمد بن طبل کی تغییر کے مطابق بیہوا کہ بھے العرابہ جس کو آپ نے جائز قرار دیا اس میں نقیرا پنے درخت کی مجودوں کو جوابھی تک کئی ہوئی ہیں، پکی ہوئی مجودوں کے مقابلے میں جو بیا بھی لیے الیہ تقایرا تھا بیچا تھا، طاہری طور پر تو بیزے مزابنہ تھی اور بھے مزابنہ ہونے کی وجہ سے بیرام ہوئی چاہئے تھی کی حضورات میں نافیز ہانے اس کو مزابنہ سے مشکی فرمادیا اور فرمایا کہ پانچ وس کے اندراندر چاہئے تھی کی حضورات میں کا مقصد اہل حاجت کی حاجت کو رفع کرتا تھا۔ تو ان کو چونکہ فوری طور پر مجودی جائے ہے اور اس کا مقصد اہل حاجت کی حاجت کو رفع کرتا تھا۔ تو ان کو چونکہ فوری طور پر مجودی جائے ہے مزابنہ کی حرمت سے اس کو مشکی قرار دے دیا، یہ تغییر امام احمد بن حنبل کی جادت کو رفع کرنے کے لئے بچے مزابنہ کی حرمت سے اس کو مشکی قرار دے دیا، یہ تغییر امام احمد بن حنبل کی ہے۔

# امام ما لك كي تفصيل

امام ما لک یہ فرماتے ہیں کداس کی تغییر ہوں ہے کہ باغ والے نے تقیر کوایک مجود کا درخت
دید یا اور کہا کداس کا کھل تمہارا ہے جب بھی آئے جتنا بھی آئے ، جب کھل کے پکنے کا موہم آتا تھ تو
دید یا اور کہا کہ اس کا کھل تمہارا ہے جب بھی آئے جتنا بھی آئے ، جب کھل کے پکنے کا موہم آتا تھ تو
اکٹر ویشتر باغ والے اپنے اٹل وعیال کو لے کر باغ میں تیم ہوجاتے ہے کہ وہاں پروہ کھل کتا بھی تھا
اور کھاتے بھی تھے اور ذرا تفری وغیرہ کرتے تھے۔ تو اب ایک باغ والا اپنے باغ میں اپنے بیوی بچوں
کو لے کرمیم ہے اور ان میں سے ایک درخت نقیر کو دے رکھا ہے کہ آس آکر اس میں سے کھاتے رہنا
اب وہ فقیر ہی وشام وہاں پر اپنے درخت ہے مجود لینے آتا تو اب اس کی بیوی بچوں کے ساتھ جوظوت
ہے اس کے بار بار آئے ہے اس میں ضل واقع ہوتا تھا۔ تو باغ والا اپنے آپ کو اس تکا بف ہے
اس درخت پر جو بھوری ہی ہوئی جو گی ہیں اور دوہ درخت پر گی ہوئی مجود سی کھور میں آب بھی جو
میں اکٹھی تم کو کی ہوئی مجود میں وید بتا ہوں اور وہ درخت پر گی ہوئی مجود میں تم جھے جو
میں اکٹھی تم کو کی ہوئی مجود میں وید بتا ہوں اور وہ درخت پر گی ہوئی مجود میں تم جھے جو
میں اکٹھی تم کو کی ہوئی مجود میں وید بتا ہوں اور وہ درخت پر گی ہوئی مجود میں تم جھے جو
میں اکٹھی تم کو جی رفع ہوجائے ، یہ تھیل امام مالک نے فرمائی ہے۔
تکلیف ہور ہی ہو وہ بھی رفع ہوجائے ، یہ تھیل امام مالک نے فرمائی ہے۔

اس كا حاصل بير مواكريج عرابيكا مطلب بير بي كرجس فخص في نخله كوعطيد كيطور بردياب ده اس عربيك في مولى محبورول كي مقابل من تقير سي خربيرتا ب، اكراس كوخفرلفظول من تعبير كروتووه بير بيك كربيع الواهب من المعوهوب له في كرناوا بب تخله كاموموب لدب. امام احمد بن طلب کہتے ہیں کہ سبع المعودوب له مل عیر الواهد، موہوب له مجودی غیر واہب کو چے دیتا تھا اور امام مالک کے مطابق واہب موہوب لہ کو بیتیا ہے۔ دونوں کے درمیاں بیفرق ہے۔

### امام الوحنيفة كي تفصيل

حنیفہ اور مالکیہ دونوں کے نز دیک تصویر مسئلہ ایک ہے فرق صرف یہ ہے کہ مالکیہ اس کوحقیق جے قرار دیتے ہیں اور امام ابو حنیفہ اس کوحقیق بھے نہیں کہتے بلکہ من صوری بھے کہتے ہیں۔

# حنيفه كي توجيه

حنیفہ نے عرایا کی جوتوجیم کی ہو وہلغۃ اور درایا مجی رائج معلوم ہوتی ہے۔ اور امام شافعی نے جوقر مایا کہ بیع السراسة فی مادوں حسس أوسق بی كانام عرایا ہے اس كى تائيد افت

ہے جیس ہوتی۔

#### لغة تائيد

تمام اصحاب لخت نے یہ کہا ہے کہ عمرایا جمع ہے عربی اور عربیاض طور پر مجور کے عطیہ کو کتے تھے اور بیالفظ اس معنی میں مقرور ومعروف تھا۔

> حضرت موید بن الصامت شاعر میں ووالصار کی رہے ہوئے کہتے ہیں ع لیست بسیھاء ولا رُجبیّتہ

> > ولكن عرايا في السنين الحو اتح

لین انصار کے خلتان ان کے مجوروں کے باغات نو سنہاء ہیں (سنہاء کے معنی وہ باغ یاوہ کھجور کا درخت جو قط ز دہ ہو لینی قبط ز دہ باغات ان کے نبیں ہیں ) اور رُحُوبیّة بھی نبیں ہیں (رُحُوبیّة اس کے پھل کونہ اس درخت کو کہتے ہے جس کے گرداس کا ، مک کانٹوں کی باڑ لگاد یتا ہے تا کہ لوگ آ کے اس کے پھل کونہ توڑیں) تو وہ کہتے ہیں کہ انصار کے جو درخت ہیں نہ تو سنہاہ ہیں لینی قحط ز دہ ہیں اور نہ ان کے گرد کانٹوں کی باڑ تکی ہوئی ہے کہ آنے والول کورو کے ، کیکن ان کے جو درخت ہیں وہ عرایا ہیں لینی عرایا کے طور پر دینے جاتے ہیں قبط کے سمالوں ہیں بھی لینی جب قبط پڑا ہوا ہوتو اس وقت لوگ ایک ایک مجور کی قیمت محسوس کرتے ہیں اور ایک ایک مجور کی قیمت محسوس کرتے ہیں اور ایک ایک مجور کے درختوں کو عرایا کے طور پر دینے ہیں اور ایک ایک مجور کو فینیمت مجسے ہیں ، اس ز و نے ہیں بھی یہ لوگ ا ہے مجبور کے درختوں کو عرایا کے طور پر دینے ہیں۔

تو بیدالفاظ وضاحت ہے بتارہے ہیں کہ عرایا کے معنی ہیں کی عطیہ کے طور پر تخلہ کا دیدینا اور تمام اہل لغت نے اس کی مجی تفصیل کی ہے۔

#### روايية تائيد

اوررولیہ اس کی تائیداس بات سے ہوتی ہے کہ جگہ آپ و کھے رہے ہیں کہ الا بھل انعریة کے الفاظ آرہے ہیں۔ عربیہ کے مامکول کو اجازت دی ، تو اهل انعریة اس وقت کہا جائے گا جبکہ اس سے عطیہ مخلے مراد ہوا مام شافعی کی تغییر میں اهل معریة کے کوئی خاص معنی نبیس ہنے۔

اسکی مزیر تائیداس بات ہے ہوتی ہے کہ اہم ما کٹ نے عرایا کی وہی تفصیل کی ہے جو حقیقہ نے کی ہے اور ایام ما لک تقال اہل مدینہ عمل سب سے بڑے کا ہم بین اور بیدوا قدعرایا کا مدینہ منورہ ہی کے لوگوں کا تھا مائل مدینہ کے بال می جیش آتا تھا۔

حد ثنا عنى بن عدالله احدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد اسمعت بشير ا قال: وسمعت سهل بن أبي حثمة أن رسول الله سنية بهي عن بيع التمر بالتمر، ورحص في العرية أن تناع بحرصها، يأكنها أهلها رطبال وقال سفيان مرة أحرى إلاأنه رحص في العرية يبيعها أهنها بحرصها، يأكنونها رطبال قال هو سواء، قال سفيان فقلت ببحيي وأناعلام إن أهن مكة يقولون إن النبي شيئة رحص في المناه المقال ما المقال ما المقال ما المقال ما المقال المدينة ولي النبي بيع التمر حتى يندو صلاحه قال الا إنظر ٢٣٨٤](١)

یں وجہ ہے کہ مغیان بن عید ہے ہیں کہ مل کی بن سعید سے کہا جبکہ میں بچری "ال اھل مکة بغولوں اول السی ملکۃ وحص لھے می بیع الحرابا عقال و ما یدری اعل مکة"۔ بعنی الل مکہ کوکیا پنة کہ وایا کیا ہوتا ہے۔ یہ یروس ر حار انہوں نے کہا معزت جابر بزائن ہوئے تو سفیان روایت کرتے ہیں اور معزت جابرانال مرید میں سے ہیں ، مسکت اس بروہ فاموش ہوئے تو سفیان بن عید کہتے ہیں اور معزت بار دن آل جاراً من اھل السدید، میرامقصد بیتی کہ جابرانل مرید میں سے ہیں بندان کو وایا کی تفصیل کا میجے پنة ہوگا۔ تو اس سے پنة چلا کہ الل مدیداس بات کے عالم منے کہوایا کی اموتا ہے تو ایا مالک نے بیان قر مالی .

# درایة بھی حنیفہ کا مسلک رائج ہے

اور درایۂ حنیفہ کا مسلک اس لئے دائی ہے کہ خرابنہ بید ہوا کے شعبہ ہے اس لئے اس کوجرام قرار دیا گی تو یہ بات کوئی عمل میں آنے والی نہیں ہے کہ ایک چیز پانچ وس سے دیا گیا دیا وہ ہوتو ر ہوانہیں ، معالمہ بعینہ وہی ہے لیکن پانچ وس سے او پر چلا گیا تو ر ہوا ہے جو ها در واسو میں است ور سو می کا مصدات ہے اور اس پر شدید وعید یں جی اور پانچ وس سے ایک ور بی اور پانچ وس سے ایک ور کی معالمہ جائز بھی ہوگیا ، جبکہ در ہوا کے اندر شریعت نے قبل اور کشر کا ور کشر کا فران میں کو گیا ، جبکہ در ہوا کے اندر شریعت نے قبل اور کشر کا فران ہو یہ کہ کہن کہ پانچ وس سے کم جس تو حلال ہے اور ایک وس سے اس کا کوئی جواز سجھ جس

<sup>(</sup>۱) می صحیح بخاری کتاب الیوع سب بع اشمر عبی روؤس النخل دندهد و اعصة رقم ۲۱۹۱ در الله و ۲۱۹۱ و می صحیح مسلم، کتاب البیوع، رقم ۲۸۱۱، وسس نزمدی، کتاب سم ع عر رسول المه، رقم ۲۹۱۱، وستن آبی داؤد، کتاب البیوع، رقم ۲۹۱۱

نہیں آتا۔اس داسطے صنیفہ کہتے ہیں کہ ثنا فعیدوالی تفصیل درست نہیں ہے بلکہ مالکیہ والی تفعیل درست ہے(ا)

سوال: ابسوال به بيدا بوتا ب كه جب مالكيه كي تفير درست بي وان كى بورى بات ما نيس كه وواس كوهيقة كالح كيت بين -

جواب: جہاں تک عرایا کی تفصیل کا تعلق ہے تو وہ ہم نے مالکیہ ہے اس لئے لی کہ وہ اہل مدینہ کے سب سے بڑے عالم ہیں لیکن آگے پھر اس کی تخریج فقہی ہیں ہمارا ان سے اختلاف ہوااور بیا ختلاف بھی صورت مسئلہ ہیں نہیں بلکہ صورت مسئلہ ہمارے اور ان کے نز دیک ایک اختلاف ہو ان کے نز دیک ایک ہی ہے لیکن آگے تخریخ تن میں اختلاف اس لئے ہوا کہ وہ تھے حقیق قرار دے دے ہیں جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ابھی تک ہبرتا م نہیں ہوالہذا ہبرتا م نہ ہونے سے قبل جو پھے تنا دلہ ہور ہا ہے اس کو حقیقت میں بھی نہیں کہہ سکتے۔

# حنیفہ کے مسلک بردواشکال

### پېلااشكال

ایک اشکال بیہ وتا ہے کہ اگر آپ کی بات عرایا کی تفصیل کے سلسے میں مانی جائے تو بیہ معالمہ عزابۃ ہے اس لئے کہ بین ہیں ہے اگر مزابنہ موتو بہتے ہے تو جب بیہ بین تو مزابۂ بھی نہیں ۔ لہذا مزابۂ نہیں تو اس کو مزابۂ ہے سشنی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب حضور خافی کا مزابۂ کی حرمت مزابۂ نہیں تو امل کو عرایا کواس ہے مشنی فر مایا، تو اگر بہتے نہیں تھی، مزابۂ نہیں تھا، تو پھر استناه کی وضاحت کی کوئی حاجت نہیں تھی داخل ہوتا ہے پھر اس کوئی حاجت نہیں تھی داخل ہوتا ہے پھر اس حاس کوئی حاجت نہیں تھی تو تو پھر استناه کی کوئی حاجت نہیں تھی تو تو پھر استناه کی کوئی حاجت نہیں تھی تو تو پھر استناه کی کوئی حاجت نہیں تھی واللہ جاتا ہے تو آپ کے قول کے مطابق تو یہ داخل بی نہیں تھا تو پھر استناه کی کوئی حاجت نہیں تھی ؟

#### جواب

حنیفہ کے تول کے مطابق مید هیقة استثناء منقطع ہے اور صورة متصل ہے، کیونکہ صورتا بھے ہے، البندام معارتا کے معارت کی صورت البندامی معارت متعمل ہے اور استثناء کی صورت

<sup>(</sup>۱) فیض الباری، ج: ۳۰ ص:۲٤۸

اس لئے پیش آئی کیونکدریصورۃ کے تھی اس واسطے ہوسکتا تھا کدمزابنۃ کی حرمت میں بیہی داخل ہو، تو آپ نے پھراس کوشنٹی فر مادیا۔

### دوسراا شكال

دوسراا شکال صنیفہ کے مسلک پریہ ہوسکتا ہے کدروایات عمی عرایا کے لفظ کے ساتھ ساتھ تھے گا لفظ جگہ جگہ آیا ہے بچے العرایا وغیر وتو آپ کے تول کے معابق توبیج بی نہیں ہے تو بچے کا لفظ صدیث میں کیسے آیا؟

#### جواب

ہم نے ابھی عرض کیا تھا کہ اگر چہ طنیقۃ بیج نہیں ہے کین صورۃ بیج ہو اس صورت کا لحاظ رکھتے ہوئے بیج کا لفظ حدیث میں آ گیا اور یہ بھی بدید نہیں ہے کہ بیج کا لفظ حضور اقدس طافیا نے استعمال ندفر مایا ہو بلکہ راویوں میں ہے کس نے اس معالمے کوصورۃ بیج بیجھتے ہوئے اس کے ساتھ لفظ بیج کا اضافہ کر دیا۔ روایت بالمعنی کرتے ہوئے یہ بچھ کر کہ یہ معالمہ چونکہ بیج کا ہے اس کے لفظ بیج برد صادراس کو نی کریم طافی کی کمر فرف منسوب کرنا درست نہیں

میں نے ''تحملہ فتح آملہم'' میں عرایا ہے متعلق و وردایتیں جمع کی ہیں اور اس سے دکھایا ہے کہ بہت کثر ت سے ایک روایات آئی ہیں جن میں بچے کا لفظ موجود نہیں اور حضور ملاقوظ کی طرف جو الفاظ منقول ہیں ان میں بچے کا لفظ موجود نہیں ہے۔ یہ بچے عرایا کا خلاصہ ہے۔ (۱)

# عرايا كي تفسير

وقال مالك العربة أن يعرى الرجل الرجل السحنة، ثم يتأدى مد حوله عيم ورحص له أن يشتريها منه بتمر: وقال اس إدريس: العربة لاتكون إلا بالكيل من التمر يدابيد، ولاتكون بالحراف، ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة: بالأوسق الموسقة وقال ابن إسحاق في حديثه عن بافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما: كانت العرايا أن يعرى الرجل الرحل في ماله البحلة والمحلتين. وقال يريد عن سفيان بن حسين: العرايا بحل كانت

 <sup>(</sup>۱) هده خلاصة ما أحاب به شيخنا القاصى المفتى محمد تقى العثمانى حفظه الله في: (تكملة قتح
الملهم، ج: اه ص: ۷ - ٤ ـ ۲۲٤) ـ انعام البارى ۱/۱ ۳۵ تا ۳۵۸ ـ

توضف لممساكين فلا يستطيعون أن ينظر وانهاء فرحص لهم أن يبعوها نما شاء وا من التمر. (١)

اہ م بخاریؒ نے عرایا کی تغییر پر بیستفل باب قائم کیا ہے اور اس میں امام ما مک کا قول نقل کیا ہے کہ عربیہ یہ ہے کہ عربیہ یہ ہے کہ عربیہ یہ کہ ایک شخص نخلہ دوسر مے شخص کو عطیہ کے طور پر دے پھر جس کو دیا تھا اس کے باغ میں آنے جانے سے اس کو تکلیف ہو۔ تو صاحب عربیہ کے لئے اجازت دیدی گئی کہ وہ موہوب لہ سے کئی ہو کی محبوروں کے مقابلے میں نخلہ خریدے، بیامام ما لک کی تغییر ہوگئی۔

و فال اس احدیس۔ ابن ادرلیں کے بارے میں بعض معنرات نے فر مایا کہاس سے مرادامام شافعیؓ ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ دوسرے ہیں ، بہر حال ابن ادر یس کہتے ہیں کہ عرایا کی تھے بھی نہیں ہوتی محرکیل کرکے بدا بید کے ساتھ ہواورمجازفت ہے نہیں۔

اگریشرط لگادی جائے کہ مجاز فٹ نہیں ہے بلکہ ابھی ہم کانے ہیں اور تو لتے جاتے ہیں اور حمہیں اس کے بدلے میں دیتے جاتے ہیں ،اس طرح ہوتو اس پر کوئی اشکال ہی نہیں وہ مزاہنہ رہے گا ہی نہیں ،وہ جو تز ہوجائے گا۔

ومدا یقویہ قول سہل اس آبی حدمد لین صاحب ابن الی حمد کا تول اس کی تقویت کرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تا ہے ہوئے وس کے ساتھ لینی مطلب یہ ہے کہ تض اٹکل اور تخمید سے نہیں بلکہ با قاعد ونا ہے کر۔

و فال اس استحاق می حدینه عن مافعه عبدالله بن عمر رفاتها نے بھی بیفسیری ہے کہ عرایا میہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کوایک نخلہ یا دو نخلے و بتاہے۔

و فال بربد عن سعید سر حسین اور بزید اور بزید اور بزید اور بزید کرتے ہیں کہ انہوں نے کہ کھڑوں کے ورخت ہوتے تھے جومیا کین کو ہبد کر دیئے جاتے تھے تو ان کے بھول کے کہا کہ کا انظار کرناان کے لئے مشکل ہوتا تھا۔ لہذاان کے لئے اجازت دی گئی کہ وہ اپنے عرایہ کو بچے دیں جھٹی کھجور کے وض جا ہیں ، بیامام احمد بن حنبل کا مسلک ہوا کہ وہ من غیر الواہب نیجے دیتے تھے۔

حدثنا محمد أحبر باعبدالله أحبرناموسي بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر، عن ريد بن ثابت رضي الله عنهم أبارسون الله المكانية رحص في العرايا أب تدع بحرصها كيلا. قال موسى بن عقبة والعرايا بحلات معبومات تأتيها فتشتريها(٢)

<sup>(</sup>١) في صحيح بخاري كتاب البيوع باب تمسير العرايا

<sup>(</sup>٢) في صحيح بحاري باب تفسير العرايا ٢١٩٢

موی بن عقبہ نے اس کی تغییر ہے کہ عرایا پہھ معین نخلات تھے جن کے پاس آدمی آتا تھا اور خرید لینا تھا۔ بیاس بات کی طرف اشارہ کررہ جیں کہ عرایا کے متعلق عام طور سے اور زیادہ تریہ تغییر یں جیں کہ بیر کہ یہ عرب کے معنی جیس کے معنی جیس اور اعوی بعوی اعواء کے معنی جیس عطیہ دینا۔ لیکن بیاشارہ اس بات کی طرف کررہ جیس کہ یہ عرکی عروسے انگلا ہے اور عوی بعوو کے معنی کہیں پر چلے جانا کے جیس "عواہ" بعن" اتاه" اس کے پاس چلاگیا تو اس طرف اشارہ کررہ جیس کہ اس کے پاس چلاگیا تو اس طرف اشارہ کررہ جیس کہاس کا نام عرایا اس لئے رکھا گیا کہ لوگ معین نخلات کے پاس آتے تھے اور اس کو خرید لیتے تھے لیکن سے مرجوح قول ہے۔ (1)

# مکنے سے پہلے بھلوں کی بیج

لینی مجلوں کی بیج کابیان ہے اس کی صلاح ظاہر ہونے سے پہلے ،مد ایسدو کے معنی فل ہر ہوتا میں اور صلاح کے معنی اس کی در تھی کے میں۔

اس کی تغییر میں امام ابوحنیفہ "بیفر ماتے ہیں کہ بدقہ صلاح سے مراد بھلوں کا آفات ہے محفوظ موجونا ہے کہ جب و واتنا ہزا ہو جائے کہ جس کے بعد جوآفتیں بھلوں کولگا کرتی ہیں ان سے وومحفوظ ہو جائے ، تو کہیں مجے کہ بدقہ صلاح محقق ہوگئی۔

اورامام شافعی کے زو یک اس سےمراد کھل کا یک جانا ہے۔ (۲)

قال النبث، عن أبي الرباد . كان عروة بن الربير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الانصاري من بني حارثة انه :حدثه عن ريد بن ثابت رضى الله عنه قال كان الباس في عهد رسول الله من بناعون الثمار، فاذا جد الباس و حصر تقا صبهم، قال المنتاع :انه اصاب الثمر الدمان، اصابه مرض، اصابه قشام، عاها ت يحتجون بها، فقال رسول الله من الله المن كثرت عنده الحصومة في ذلك: "فإما لا، فلا تتبايعوا حتى يندو صلاح الثمر"، كالمشورة يشير بها لكثرة حصومتهم واحر بن حارجة بن ريد بن ثابت ،ان ريد بن ثابت الربيد بن ثابت لم يكن يبيع ثما رازضه حتى تطلع الثريا، فيتبن الاصفر من الاحمر قال ابوعندالله: راوه على بن بحر :حدثنا عسمة:عن ركر يا، عن أبي الرباد، عن عروة، عن سهل، عن زيد (٢)

<sup>(</sup>۱) انعام الباري ۲۱۰ ۲۵۳ تا ۲۰ (۲) تكملة صع المنهم، ح ااص ۳۸۳

<sup>(</sup>٣) في صبحح بخاري كتاب البيوع باب الثمار قبل ان يندو صلاحها رقم ٢١٩٣ .

### تشرت

حفرت بہل بن ابی حمد (جو نی حارث بیں ) نے عروۃ بن زبیر عبی کو صدیث سائی حفرت نید بین ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ طاخ اللہ کے عہد مبارک میں لوگ بھلوں کی تیج کیا اور پھر وہ درخت پر بوتا تھا ای دقت میں تیج کرلیا کرتے ہے اور پھر وہ درخت پر لگار ہے دیے تھے در حد سر جب لوگ کنائی کرتے حدید کے معنی کئی کرنا و حصر نفاصیہ اور الن کے ایک دوسرے سے نقاض کا وقت آتا مثلاً با لئع پیے کا مطالبہ کرتا اور مشتری کھلوں کا مطالبہ کرتا ۔ فال السد عقومشتری کہتاانه اصاب الشعو المدمان کے پہلے کو مان لگ گیا ، و مان ایک بیماری ہوتی ہے جس پر پھل دوخت پر پہنے ہے پہلے بی سرخ جاتا کہ پہنی اس کو بیا ہو جاتی ہے اور اس کے ایک فاص می کیا ہوتی ہے بہلے بی سرخ جاتا ہے ہوتی تھی جو دوخت کے او پر آجاتی ہی بہتر جاتا ہے بینی اس کو بید ابو جاتی ہی ایک خاص می کیا ہوتی ہی کو مراض اور کی کو قضام کہتے تھے۔ آگ ہی بہتر تو کسی بینی اس کو بید کی تو فیس آتی جیں تو کی کام و مان تھا کی کومراض اور کی کو قضام کہتے تھے۔ آگ می بہتر تین الی کو بین آفت کے ہوتی تھی جو دوخت کے او پر آجاتی خود تینوں الفاظ کی تغییر کر دی کہ دمان ، مراض اور قضام عاهات سے آفتیں ہوتی تھیں ۔ عاهات سے آفتیں ہوتی تھیں ۔ عاهات جو تی تینی اس کے جو تی ہو تی تھیں ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ آپس میں جبت کر تے جو لئی آل کی دومر سے ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ آپس میں جبت کر تے تھے۔ تین ایک دومر سے سے ان کے درمیان منازعت پیدا ہوتی تھی کے چونکہ میر سے پھل کوتو آفت سے بین ایک دومر سے سے ان کے درمیان منازعت پیدا ہوتی تھی کے چونکہ میر سے پھل کوتو آفت سے بین ایک دومر سے سے ان کے درمیان منازعت پیدا ہوتی تھی کے چونکہ میر سے پھل کوتو آفت کی گھل گئی اس واسطے جھرتو پورا پھل مائیس دائیل میں میں مین عید تیں ہوتی تھیں دور گئی اس واسطے جھرتو پورا پھل مائیس دائیل میں منازعت پیدا ہوتی تھی کی چونکہ میر سے پھل کوتو آفت سے لئیل کی دور سے وہ آپس میں کوتو آفت کی کوتو کوتوں گئیل کوتوں گئیل کوتوں گئیل کوتوں گئیل کوتوں گئیل کوتوں کی کوتوں گئیل کی دور سے دور آپس کی کوتوں گئیل کوتوں گئیل کی کوتوں گئیل کوتوں گئیل کی کوتوں گئیل کی کوتوں گئیل کوتوں گئیل کی کوتوں گئیل کوتوں گئیل کی کوتوں گئیل کوتوں گئیل

حضرت زید بن ثابت بزائز فرماتے ہیں بیہ جو آپ الافیام نے فرمایا کہ بدو صلاح سے پہلے نہ خریدہ میں مصور سے کے طور پر فرمایا لین لوگوں کوان کے جھڑ ہے کی زیادتی ہونے کہ وجہ سے آپ خلافیام مشورہ دے دے تھے۔ قال و أحسر سی حارجة میں رید۔ عروۃ بن زبیر کہدر ہے ہیں کہ فارجۃ بن زید نے جوزید بن ثابت بزائز کے صاحبز ادے ہیں جھے بتایا کہ زید بن ثابت بزائز اپنی زمین کے بھلوں کو اس وقت تک نہیں بچا کرتے تھے جب تک کرڑیا طلوع نہ ہوجائے۔

### ثریا کے معنی

بعض حضرات نے ٹریا کے طلوع ہونے کے معنی سے ہیان کئے ہیں کہ سے ایک خاص موسم کی طرف اشارہ ہے، ہرروز جس وقت دن طلوع ہوتا ہے، مجع صادق ہوتی ہے تو اس وقت کوئی نہ کوئی ستارہ افتی مشرق سے طلوع ہور ہا ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے ، کیونکہ ہروقت ستاروں کی گردش جاری ہے۔ تو کوئی نہ کوئی ستارہ اس وقت میں طلوع ہور ہا ہوتا ہے تو جب وہ طلوع ہور ہا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے طالع ، مختلف موسموں میں مختلف ستارے طلوع ہوتے رہتے ہیں تو ٹریا جوستاروں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے وہ گرمی کے خاص موسم میں طلوع ہوتا ہے۔

بعض حضرات نے اس کے معنی سے بیان کئے ہیں کہ جب تک وہ خاص موسم ندآ جائے جس میں ثریا طلوع ہوتا ہے اس وقت تک وہ پھل جبیں بیچتے تھے کیونکہ مجی موسم ہوتا تھا جس میں پھل اس قابل ہو جاتے تھے کہ وہ آفات سے محفوظ ہو جایا کرتے تھے چنانچے بعض روانیوں میں ثریا کی جگہ نجمہ آیا

بعض حضرات نے اس کی تغییر یوں کی ہے کہ ڑیا ہے ستارے کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ پھل کا اہتدائی دور مراد ہے۔ دور آنے کے بعد جب اس کے اندر ذرائخی ہیدا ہونے لگتی ہے تو اس کو بھی طلوع ژیا ہے تجبیر کرتے ہیں۔

لیکن زیادہ تر لوگوں نے پہلی تغییر اختیاری ہے کہ فجر کے وقت میں طلوع ، میج صادق کے وقت ثیں طلوع ، میج صادق کے وقت ثیں اس موسم میں آنے وقت ثریا کا طلوع ایک خاص موسم کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس کے بتیج میں اس موسم میں آنے کے بعد پھل آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ زیادہ تر مدینہ منورہ میں معاملات مجوروں کے بارے میں ہوتا تھا جس میں شریا طلوع ہوتا تھا تو بہت میں ہوتے تھے تو محجوروں کے بکنے کے لئے ایک خاص موسم ہوتا تھا جس میں شریا طلوع ہوتا تھا تو بہت جاتھا تھا جس میں شریا طلوع ہوتا تھا تو بہت جاتھا تھا ہوگیا۔

وینیں الأصعر می الأحسر يعنی اس وقت مي زرور مک كا پيل سرخ رنگ كے پيل سے متاز موجاتا تھا۔

قال أبو عبدالله رواه على س محر يهل چونكمناتمام سند قل كاتمى ابكمل سند بهى بيان كردى ـ

یہ تو معرت زیدین ٹابت بڑھ نے ہی منظر بتایا آ کے متعدد صحابہ کرام سے نبی کریم فاہر ہم کی ہے۔ بیہ بات منقول ہے کہ آپ فاٹر ہم نے بدو صلاح سے پہلے مجلوں کی تاج کومنع فر مایا۔ چنا نچہ پہلے حدیث

نقل کی ہے۔

حدثنا عبدالله بن يوسف أحبرنامالت، عن نافع، عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يُن في عن نبع الثمار حتى يبدو صلاحها. بهي الناتع والمتاع. [راجع:١٤٨٦]. (١)

حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليم بن حيان: حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت حابرين عبدالله رضى الله عنهما قال بهي السي الله أن بناع الثمرة حتى تشقع عدار وتصعارويؤكل منها. (٢)

# کھلوں کی بیچ کے درجات اوران کا حکم

مجلول کی تھے کے تین در جات ہیں۔

پہلا درجہ بیہ ہے کہ ابھی مجنل درخت کے او پرمطلق ظاہر نہیں ہوا، اس دفت میں بیچ کرنا جیسا کہ آج کل پوراباغ شیکہ پر دے دیا جاتا ہے کہ ابھی مجل بالکل بھی نہیں آیا، مجمول بھی نہیں گئے اور اس

<sup>(</sup>۱) مى صحيح بحارى كتاب البوع الثمار قبل الا يبدو صلاحها بيع رقم ٢١٩٤ وفى صحيح مسلم، كتاب البيوع، رقم ٢٨٢٧، وسس النرمدى، كتاب البيوع عن رسول الله رقم ٢٩٢٣، وسس وسس البيوع، رقم ٢٩٢٣، وسس أبى داؤد، كتاب البيوع، رقم ٢٩٢٣، وسس ابن داؤد، كتاب البيوع، رقم ٢٩٢٣، وسس ابن ماحمة، كتاب التحارات، رقم ٢٣٠، ومسد احمد، مسد المكثرين من الصحابة، رقم ٤٢٠٤، ومسد احمد، مسد المكثرين من الصحابة، رقم ٤٢٦٤، ٢٩١٥، وموطأمالك، كتاب البيوع، رقم ٤٤٤٢، ومروطأمالك، كتاب البيوع، رقم ٤٤٤٢.

<sup>(</sup>۲) می صحیح بحاری ایضاً رقم ۲۱۹۳ .

كوفروخت كردياجا تاب

اس پھل کی بڑے کے بارے میں تھم ہے کہ بید مطلقاً ناجا تز اور حرام ہے اور کس کے نز دیک بھی جا تز نہیں بینی ائمہ میں سے کوئی بھی اس کے جواز کا قائل نہیں۔

دوسرا درجہ میہ ہے کہ پھل طاہر تو ہو گیا لیکن قابل انتفاع نہیں ہے۔ قابل انتفاع نہ ہونے کے معنی میہ ہیں کہ نہ تو بھی جائز معنی میہ ہیں کہ نہ تھی ہائز میں۔ معنی میہ ہیں کہ نہ تھی جائز میں۔ مید دونوں مجمع علیہ نا جائز ہیں۔

تیسرا درجہ بیہ کرانسانوں یا جانوروں کے لئے قابل انتفاع تو ہے لیکن ابھی بدوّ صلاح نہیں ہوالین آفات سے محفوظ نہیں ہوااور اندیشہ ہے کہ کوئی بھی آفت اس کولگ جائے تو وہ سارا کھل یا اس کا بہت بڑا حصہ ضائع ہوجائے گائی 'بیع الشعرة قبل أن يبدوّ صلاحها'' کہلاتا ہے۔

پہلے دو جوش نے بتائے وہ دو مجمع علیہ ناجائز ہیں۔ تیسرا جو درجہ ہے لیمی "بیع الشموة قبل أن يبدو صلاحها" جب كمنتفع بدہاس كى پجرتين صورتيں ہیں۔

ایک صورت یہ ہے کہ پھل کی آئے بدقہ ملاح سے پہلے کی گئی کین عقد ہے جی پہر طالکا گئی کہ مشتری ایک عقد ہے جی کے گئی گئی کہ مشتری ایک پھل کو درخت سے اتار لے گابشوط القطع فیشوط آن یقطعہ البائع فور آ. کئے کے فور البحدوہ اس کو قطع کر لے گا، اس شرط کے ساتھ اگر ہے کی جائے تو بدیجے بالا جماع جائز ہے۔

لیمن لوگوں کا اختل ف ہے، شاذفتم کے اقوال ہیں جو ٹا جائز کہتے ہیں درنہ جمہور اس کے میں درنہ جمہور اس کے

جواز کے قائل ہیں ،اورائمہار بدیجی اس میں داخل ہیں۔

دوسری صورت بیے کہ بنج کی جائے لیکن مشتری ہیے کہ بی ہے کہ بیں ہے پہل خرید رہا ہوں لیکن جب تک بی پیل خرید رہا ہوں لیکن جب تک بی پیشل کی نہ جائے ورخت ہی پر چھوڑوں گا، درخت پر چھوڑنے کی شرط پینے تک لگائی جائے بیصورت بالا تفاق نا جائز ہے حنیف، مالکیہ، حنا بلداور شافعیہ سب اسکے عدم جواز کے قائل ہیں۔

تیسری صورت ہیہ کہ درخت پر لگا ہوا پھل خرید تو لیا اور اس بی کوئی شرط بھی نہیں لگائی یعنی نقطع کرنے کی شرط ہے اور نہ درخت پر چھوڑنے کی شرط ہے مطلقاً عی شرط الفطع و النوك بیج کی شرط ہے۔

مشلع کرنے کی شرط ہے اور نہ درخت پر چھوڑنے کی شرط ہے مطلقاً عی شرط الفطع و النوك بیج کی مشرط الفطع و النوك بیج کی

اس میں اختلاف ہے: ائمہ ثلاثہ لینی امام مالک ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اس بیچ کوبھی ناجائز کہتے ہیں بینی اس کولمی کرتے ہیں بشرط الترک کے ساتھ۔

اورامام ابوصنیفہ اس کوجائز کہتے ہیں کہ جب مطلق عن شرط القطع و التوک ہے کوئی شرط بیس لگائی گئی تو بین کم میں شرط القطع کے ہے کیونکہ باتع کو بیتن حاصل ہے کہ سی بھی وقت مشتری شرط بیس لگائی گئی تو بین کم میں شرط القطع کے ہے کیونکہ باتع کو بیتن حاصل ہے کہ سی بھی وقت مشتری

ہے کیے کہ کھل لے جا وُاور ہمارا درخت خالی کر دوتو یہ جا تز ہے۔

ائمه ثلاثة مديث باب ساستدال كرت أي كرات الله صلى الله عليه ومسلم عن بيع الثما رحتى يبدو صلاحها "-

حنید یہ کہتے ہیں کہ اس کے عموم پر تو آپ بھی عمل نہیں کرتے کیونکہ عموم کا تقاضہ تو ہے کہ بدق صلاح سے پہلے تماری کوئی رقع جائز نہ ہو خواہ بشرط قطع ہی کیوں نہ ہو، حالا نکہ آپ شرط القطع کی صورت میں صورت کو جائز کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آپ نے خود اس کے عموم میں شرط القطع کی صورت میں شخصیص کی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مطلقاً شرط القطع والترک کی ای صورت بشوط القطع کی طرح ہے کیونکہ جب مطلقاً بیج کی جائے تو ہا تع کو ہروقت ہے تق حاصل ہے کہ مشتری سے القطع کی طرح ہے کیونکہ جب مطلقاً بیج کی جائے تو ہا تع کو ہروقت ہے تق حاصل ہے کہ مشتری ہے کہ کہاں کو نکالواور ورخت کو میرے لئے خالی کر دوتو ہے شرط القطع کے ساتھ التی ہے۔

اہذا مین جائز ہوگی اور گویا حنیفہ کے مشہور تول کی بنیاد پر میہ صدیث مخصوص ہے اس صورت کے ساتھ جبکہ مشتر کی عقد نج کے اندر میشر ط لگائے کہ میں اپنا کھیل اس وقت تک چھوڑوں گا جب تک وہ یک جائے ۔اس شرط کے سرتھ نجھ کرے گاتو جائز ہوگی۔

ادرولیل اس کی بیرہ کدائی صدیث کی بعض روانتوں بیں بیافظ آیا ہے "ارایت مدع الله الشمرة" بما یاخذ احد کم مال اخیه". بیرتا کی کداگر الله تعالی پھل کوئے کر دے بینی پھل کے اور اس کی وجہ ہے پھل نہ آئے تو تم اپنے بھائی کے مال کوئس بنا پر حلال کرتے ہوئی آفت آجائے اور اس کی وجہ ہے پھل نہ آئے تو تم اپنے بھائی کے مال کوئس بنا پر حلال کرتے ہوئے آجا تو پہنے ہے لئے اور اس بیچارے کو پھل نہیں طاء اسلئے درخت کے اور پر چھوڑنے کی بیرجوعلت آپ نے بیان فر مائی بیاک وفت محقق ہوئے ہے جبکہ عقد کے اندرشرط لگائی گئی ہو کہ پھل کو پکنے تک ورخت بر چھوڑا جائے گا۔ اس سے بتا جا کہ بیر صدیث اس صورت کے سرتھ مخصوص ہے۔ یہ بیع درخت بر چھوڑا جائے گا۔ اس سے بتا جا کہ بیر صدیث اس صورت کے سرتھ مخصوص ہے۔ یہ بیع الشمو ق قبل مدوّ صلاح کا بیان ہوا۔

ادر چوتھا درجہ بعد برق المسلاح کی لین اگر برق المسلاح کے بعد پھل فروخت کیا جائے لینی یا تو کیا ہو یا آفات سے محفوظ ہو چکا ہو ہو تو اس میں انکہ تلاشہ کہتے ہیں بعد بدق المسلاح جب بھی تھے کی جائے گی تو جائز ہے لینی نئیوں صور تیں جائز ہیں بیشو ط القطع بھی ، مشو ط التو ک بھی اور بلا شوط شتی بھی ، اور وہ استدلال کرتے ہیں کے حضور اقد س نا ٹیز اے فر مایا۔ نھی عن بیع الشعار حتی یبدق صلاحها تو حتی یبدق صلاحها ۔ یہ بی کی غامت ہے۔ اور مفہوم غامت یہ کہ جب برق المسلاح ہو جائے تو پھر نہی نہیں تو کوئی بھی صورت ہو خواہ بشر ط الشرک ہو جا بالشرط شکی ہونتیوں صورتوں میں جائز ہوگا۔

اورامام ابوطنيفة قرماتے بیل كرقبل بدة الصلاح بي اور بعد بدة الصلاح بي كوئى فرق تبيس، جو صورتيل و بان بيل وه يهال بحى جائز بيل اور جو و بان بيل وه يهال بحى نا جائز بيل \_ چنا نچه اگر بيشوط القطع بو يا مطلق عن شرط القطع و التوك بوتو جائز ہے اور بشرط الترك بوتو يهال بحى و دنا جائز بيل \_

البنداس میں امام محمد بیفر ماتے ہیں کہ اگر پھل کا جم کینی اس کا سائز کھمل ہو چکا اوراس میں مزید اضافہ بنیں ہونا ہے تو بشرط الترک سے بھی جائز ہے، مثلاً تھجور جس سائز کی ہوتی ہے اگر درخت کے اوپراتن پڑی ہو چکی ہے کہ اب اس میں مزید اضافہ بیں ہونا ہے، تو اب اگر بشرط الترک کے ساتھ تج کرے گاتو بچے جائز ہوگی۔

لیکن شیخین کے نزدیک اس کا سائز کھل ہوا ہویا نہ ہوا ہو دونوں صورتوں میں شرط اسرک ناج تز ہے ان دونوں حضرات کے نزدیک ممانعت کی اصل وجہ یہ ہے کہ بھے کے ساتھ ایک الیمی شرط لگائی جارہی ہے جو مقتضائے عقد کے ضلاف ہے اور نھی رسول الله صلی الله علیه و سلم عن بیع و شرط اور اس میں احدالمتعاقدین کی منفعت ہے اور جب ایک شرط بھے کے اندرلگائی جائے تو وہ شرط کو فاسد کردیتی ہے لہذا یہ تے ناجا تز ہے۔

### اعتراض

سوال سه بیدا موتا ہے کہ اگر صنیفہ کا مسلک اختیار کیا جائے تو "قبل ان ببدو صلاحها" اور "بعد یبدو صلاحها" اور دونوں کا تھم ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ تو پھر صدیث میں حتی یبدو صلاحها کی قید کیوں لگائی گئ؟

### جواب

در حقیقت قبل بدوّ الصواح اگر نیج کی جائے اور اس میں میشرط لگادی جائے کہ پھل کو درخت پرچھوڑ اجائے گا تو اس میں دوحرا بیاں ہیں۔

ایک خرابی توبیہ کہ اس میں ایک الی شرط کے ساتھ بھے ہور ہی ہے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہے۔

دوسری خرابی میدہے کہ اس میں مشتری کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے کہ آفت نگ جائے اور اس کو پچھ نہ طے۔ بخلاف بعد بددّ المصلاح کے کہ اس میں دوسری خرابی ہیں ہے صرف پہلی خرابی موجود ہے اور وہ ہے تیج کے ساتھ مقتضائے عقد کے خلاف شرط لگانا۔ تو جس صدیث بیس آپ نا لڑا ہم نے حتی
یدو صلاحها کی قیدلگائی ہے وہاں اس خاص صورت کا بیان کرنا مقصود ہے جس بیس دوخرا بیاں ہیں،
اور اس دوسری کی طرف آپ مؤلوع نے اشارہ فر مایا۔ اُر آیت اِذا صع اللّه الشعرة سما یا حذ احد
کے مال اُخیہ؟

اس خاص حدیث میں مقصود لوگوں کو مشتری کے نقصان کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ اور بی خرائی صرف فیل مدو الصلاح کی صورت میں پائی جاتی ہے۔ اس واسطے آپ نائی کا نے فیل آل دو الصلاح کی قید لگائی اور بی قید احترازی نہیں ہے بلکہ ایک خاص صورت مسئلہ کو بیان کرنے کے لئے لائی گئی ہے جہاں تھ بالشرط کا نقصان مشتری کو بی دیا ہے اس واسطے فیل آل بیدو صلاحها کہا گیا۔ بیدا ہم کی تفصیل کا مختصر خلاصہ ہے۔

#### سوال

جب مشتری بیشرط نگاتا ہے کہ میں پھل کھنے تک درخت پر جپوڑوں گاتو مشتری خود بیشرط ایٹ تا ہے۔ اب اگر کوئی اپنی نگائی ہوئی شرط سے اس کونقصان پہنچ جائے تو اس نقصان کی تا کہ جائے تو اس نقصان کی تا ہے۔ اور اس کی ذمہ داری کسی دوسرے پر عاکم نیس ہوئی جا ہے کہ کیونکہ شرط تو وہ خود لگار ہاہے؟

#### جواب

شریعت ہمیشہ جب کوئی تھم لگاتی ہے تو متعاقدین کے نفع کودیکھتی ہے کہ کسی فریق کے ساتھ کوئی زیادتی تونہیں ہورہی ، چ ہے و وفریق اس زیادتی پر راضی ہو جائے تب بھی شریعت اس کوشع کرتی

اکی بے شارمثالیں گزری ہیں تلقی انجلب ہے پین تلقی انجلب میں نقصان دیہات والوں کا ہوتا ہے،ان کو غلط بھاؤ بتایا جاتا ہے اور وہ کم دام پر فروخت کرنے پر مجبور ہوجاتے ہیں اور وہ خوش سے فروخت کر دیتے ہیں،لیکن شریعت نے اٹکا لحاظ کیا کہ یہ جائز نہیں۔ جاہے تم رضا مندی سے کرو تب مجمی جائز نہیں۔

ای طرح ربواہے، آ دمی مجبور ہے اور وہ سودویے پر راضی ہوجا تا ہے کیکن شریعت نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، تو کسی فریق کا اپنے نقصان پر راضی ہوجا نا بیشر بعت کی نگاہ میں معتبر نہیں، وہ راضی

ہوجائے یا شرط خودلگائے تب بھی شریعت کی نگاہ میں معتبر نہیں ہے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شرط مشتری نے لگائی ہے یا ہائع نے لگائی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ بیخواہش باکع کی ہوتی ہے کہ بدة العلاح ہے پہلے آج دوں ند کہ مشتری کی کہ پہلے خریدلوں لینی باکع کی خواہش ہوتی ہے کہ جمعے چیے بھی اور پھل کے پکنے کا انتظار بھی ندکرنا پڑے۔اس سے پہلے ہی میراباغ بک جائے۔

اب مشتری کہتا ہے کہ ابھی خرید دن گاتو کی کردن گا؟ بیس خود کھا وُں گایا جانوروں کو کھلاوں گا؟ بیس خرید تو لوں کین اسوقت اس کو درخت پدر ہے دو کہ بدیک جائے تا کہ میرا کچھ فا کدہ ہوجائے،
تو اس بیع الشعو ق قبل ببدو صلاحها کا اصل محرک مشتری نہیں ہوتا بلکہ باکع ہوتا ہے۔ اگر باکع بیہ کہ کہ بیس کھنے کے بعد نتیوں گاتو مشتری بہت خوش ہوجائے گاکہ جمعے بھے بھی دیے نہ پڑیں گے اور جب کے گاتو اس دقت خریدوں گا، اصل محرک بائع ہوتا ہے۔

لہذااس بات کا کوئی اعتبار نہیں کہ مشتری نے خود شرط لگائی ہے۔ بید مسئلہ کی حقیقت ہے، اس ک مزید تفصیل ' تکملة فتح الملهم' میں ہے۔

# موجوده بإغات ميں بيع كاحكم

موجود ہ باغات میں عام طور پر جو بھے ہوتی ہے اس کا تھم یہ ہے کہ اگر بیشکل ہوئی کہ پھل بالکل ظاہر نہیں ہوا تو وہ تمام فقہاء کے نز دیک نا جائز ہے۔

دوسری جوصورت ہے کہ طاہر ہو گیا اور طاہر ہونے کے بعد ابھی بدق المصلاح نہیں ہوئی اور اس کو پیچا گیا ، تو اگر بشرط القطع بیچا جائے تو جائز ہے ، مطلق عن شوط القطع و التو ک بیچا جائے تو مجھی جائز ہے ، جاہے باکع رضا کارانہ طور پر پھل کو در خت پر چھوڑ دے تو بھی جائز ہے۔

#### المعروف كالمشروط

البته يهال پرعلامه ابن عابرين شائ في ايك شرط لكادى \_

انهوں نے قربایا کہ اگر کسی جگہ عرف اس بات کا ہو کہ جب بھی پھل پیچا جا تا ہے، تو "بشرط المتنقى على الاشتحار" بیچا جا تا ہے تو جا ہے عقد ش شرط ندرگائے تب بھی وہ شرط لوظوظ بھی جائے گی اور تیج ناجا مَرْ ہوگ ۔ کیونکہ قاعد و سے کہ "المعروف کالمشروط".

### علامها نورشاه تشميري كاقول

علامہ انور شاہ کشمیر کی فرماتے ہیں کہ جھے علامہ ابن عابدین شامی کے اس قول ہے اتفاق نہیں ،اوراس کی وجہ سے کہ امام ابو صنیفہ ہے سے بات منقول ہے کہ لوگ آپس میں بھج کرتے ہے اور عام طور پر پھل درخت پر چھوڑ اکرتے ہے اس وفت بھی آپ نے فر مایا کہ اگر مطلق بھے کی جاتی ہے تو جو اعد کی جائز ہوگی۔ جب امام ابو صنیفہ ہے سے سے سراحت موجود ہے تو پھر علامہ ابن عابدین شامی نے جو قواعد کی بنید دیر تخری کی ہے ''المعروف کا مشروط' اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ بندا اگر عرف بھی ہوتو بھی بہر حال جائز ہے۔ (1)

میں اس پر ایک جمونا سااور اضافہ کرتا ہوں فرض کرو کہ عقد کے اندر کس نے جموز نے کی شرط لگا کی و صنیفہ کے قو اعد کا مقتضاء تو بیہ ہے کہ بیمسورت بھی جائز ہو۔ اس لئے کہ صنیفہ کے نزد کی اس عقد کے ناج تز ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ عقد کے اندر بیشر طمقتضا ، عقد کے خلاف لگائی جار ہی ہے۔

میں نے بیر مسئلہ جیجے تفصیل سے بیان کیا تھا تو وہاں عرض کیا تھا کہ وہ شرط جومفسد عقد ہوتی

ہاں سے تین متم کی شرائد مشکی ہیں۔

میلی و و جومنت نفائے عقد میں داخل ہے اور و وعقد کو فاسر نبیس کرتی۔

دوسری د ہ شرط کہ اگر چہ مقتفنا وعقد کے اندر داخل نہیں لیکن اسکے ملہ نم اور من سب ہے۔ جیسے کفیل کی شرط اور رہن کی شرط دغیر ہ ہے عقد کیلئے مفسد نہیں ہوتی ۔

تیسری و وشرط جوستارف بین التجار ہوگئی ہوکہ و محقد کا حصہ بھی جاتی ہو جے کوئی فریخ خرید تا ہے ہوگئی، تو ہے تو ایک سال کی فری سروس ہوتی ہے تو بیشر طامقتها وحقد کے خلاف ہے لیکن چونکہ متعارف ہوگئی، تو متعارف ہوگئی، تو متعارف ہوئی اور فقہا وحقد بین نے اس کی مثال دی ہے آں بیشنری المعل شعارف ہوئی۔ لہٰذا جائز ہے۔ جس کے معنی یہ بین کہ جوشر طاشہ اس سرط آل یہ حدو ہ المائع۔ تو بیشر طامتعارف ہوگئی۔ لہٰذا جائز ہے۔ جس کے معنی یہ بین کہ جوشر طامتعارف بوتب بھی جائز ہوتی ہے۔ اور بیشر طاکہ اس کو متعارف بین التجار ہوجائے، چاہے وہ عقد کے خلاف ہوتب بھی جائز ہوتی ہے۔ اور بیشر طاکہ اس کو درخت پر چھوڑ ا جائے گا بیمتعارف ہے بھی زائد ہے۔ تو جب شرط متعارف ہوگئی تو اس اصول کا تقاضا بیہ ہے کہ بیشر طابھی جائز ہو، الہٰذائ جائز ہو، الہٰذائ جائز ہو، الہٰذائ جائز ہو، جائز ہ

<sup>(</sup>۱) راجع للتعصيل:فيض الباري، ج:٣ص:٢٥٦\_

#### اشكال

یہاں ایک اشکال بیہوتا ہے کہ اگر ہے بات اختیار کر لی جائے تو "بیع الشعرة قبل ان یبدو صلاحها" کی تینوں صور تیں جائز ہو جائیں گی، کیونکہ بشرط القطع پہلے ہی ہے جائز تھی، مطبق عن سشرط الفطع و الترك بھی جائز ہو گی اور اس تو جیہہ کے مطابق بشرط الفطع و الترك بھی جائز ہوگی۔ البذاكولی بھی صورت ممنوع ندر بی کیونکہ "نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیع الشعرة قبل ان یسدو صلاحها" میں نے پہلے یہ بتایا تھا كہ بشرط الترك برحمول ہے۔ اب اگر بشرط الترك بھی جائز ہو جائز ہوگی کے جائز ہوگا کہ بھی جائز ہو جائے ہیں ہیں ہے کہ جائے ہے بتایا تھا كہ بشرط الترك برحمول ہے۔ اب اگر بشرط الترك بھی جائز ہو جائے ہیں ہیں ہے ایک میں ندر ہے گا۔ تو پھر صدیت کا ممل کیا ہوا؟

ادر عرف جو ہوتا ہے وہ نص میں تخفیف تو کرسکتا ہے کیکن نص کومنہوخ نہیں کرسکتا۔ بہذا عرف کی وجہ سے رہے کہہ سکتے ہیں کہ رہے جائز ہوگی؟

#### جواب

زید بن ثابت رنائل کی حدیث میں انہوں نے بیصراحت فر مائی ہے کہ یہ ہمی جوآپ مالیہ انہوں نے بیصراحت فر مائی ہے کہ یہ ہمی جوآپ مالیہ ان کی نے فر مائی تھی انہوں کو دیا تھا۔ ان کی کشرت خصومت کی وجہ ہے۔ تو بیصراحہ بتا رہے ہیں کہ بیتر می نبیس تھی بلکہ مشورہ تھا اور جن ا حادیث میں انفظ نمی صراحہ آیا ہے تو ان کواس حدیث کی روشن میں نمی تنزیبی پر، نمی ارشاد پرمحمول کیا جائے گا کہ آپ نے ایک ہدایت وی ہے کہ ایسا کرو۔ لہذا بیتر یم شری نبیس ہے۔ اور جب تحریم شری نبیس ہے۔ اور جب تحریم شری نبیس ہے تو بھراس میں اس بات کا کوئی احتمال نبیس رہتا کہ جب تینوں صورتیں جائز ہوگئیں تو بھرحرام کیا رہا؟ کوئی حرام نہیں ہے۔

تو ہر دور کے فقہائے کرام نے بیمسوں کیا کہ بیموم بلوی کی صورت ہے اور عموم بلوی کی صورت میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی ندکسی طرح اس کو قو اعد شرعیہ پرمنطبق کیا جائے۔ اور تحریم کے بات احتیار کیا جائے تا کہ لوگوں کو حرج لا زم ندآ ہے، "غرااس زمانے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف تو جیہات اختیار کی گئیں۔

ا مام نسلیٰ نے بیہ کہا کہ جتنی گنجائش شرعاً نکل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ بسااوقات شریعت مبعا کسی شک کی نتا کو جائز قرار دیتی ہے جبکہ اصلاً وہ جائز نہیں ہوتی ، جیسے گائے کے پہیٹے جس بچے ہوتو اس کی اصلاً بنا ج ہز نہیں گیا ہے کہ تابع ہو کر جائز ہو جائے گی۔ اس طرح مستقل معدوم کی بنا ج ہو نز نہیں اسکا نتا ج ہز نہیں گئے کہ کہا کہ اس معدوم کی بنا کہ کر دی جائے تو جائز ہو جائے تو جائز ہو جائے ہو کر دیا تا کہ اس معدوم کی بنا کہ اس کہ کہا ہو جو د جس جو دو جس وہ واصل ہیں اور جو ابھی وجو د جس نہیں آئے وہ تا بع جیس تو اس کوتا بع کر دیا تا کہ اس معورت جس محافرہ جائے۔

البذا و یکھے افتہا مکرام نے کہاں تک سہولت کے رائت نکالے ہیں لیکن جہاں ہالکل قطعة ظہور ند موا مو ، ایک پھل بھی طا ہر ند ہوا ہوتو اس دفت میں بھے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

لعف حفرات نے اس کوسلم کے ذریعہ جائز کرنے کی کوشش کی کہ بچے کر لو ، نیکن یا در کھے کے کسلم

می خاص درخت یا باغ میں نہیں ہو گئی۔ سلم میں تو یہ کہ سکتے ہیں کہ آپ جمھے دوم ہینہ یا چھ مہینے کے

بعد ایک من گندم دیں گے یا ایک ٹن مجمور دیں گے وہ مجموری یا گندم کہیں ہے بھی ہوں۔ نیکن اگر کہا

جائے کہ اس باغ کا پھل دیں گے یا اس باغ کے اس درخت کا پھل دیں گے تو یہ سلم نہیں ہو گئی ،

کونکہ کیا ہے کہ اس باغ میں پھل آتا ہے کہیں آتا ، کیا ہے تاس خاص درخت پر پھل آتا ہے یا نہیں

آتا۔ لہذا اس میں غررہ اس لیے میہ جائز نہیں۔ اور سلم کی دوسری شرا تط بھی مفقو و ہیں ، اجل کا تعین

کرنا مشکل ہے ، اس میں مقد ارکا تعین کرنا مشکل ہے ، کہنا پھل آتے گا ، کچھ ہے نہیں تو اس میں سلم کی

شرا تط نہیں یا کی جار ہی ہیں اس لئے سام نہیں ہوسکا۔

ہٰڈا خلاصہ یہ ہے کہ ظہور ہے پہلے جواز کی کوئی صورت نہیں البتۃ اگر تھوڑ اس بھی ظہور ہو گیا تو پھر بھے ہو سکتی ہےاوراس میں شرط الترک بھی جائز ہے۔(۱)

ا مام بخاری فرماتے ہیں کہ جب کس نے بدة الصلاح سے بہلے پھل جج دیے پھران کوآ فت مگ تی تو وہ بالع کا نقص ن سمجما جائے گا۔ بعنی مشتری کا نقص نہیں ہوگا۔

دوسرا مسلامختف فیہ ہے کہ جن صورتوں میں بیج الثمر وقبل بدؤ المصلاح جائز ہوتی ہے علی

<sup>(</sup>۱) رجع بکنته فنج سنهما ج ص ۳۹۲۱٬۳۸۳ بعداسری ۲۲۰۱٬۳۲۱/۳

ا ختلاف الاقوال، ان صورتوں میں اگر کھیل درخت پر چھوڑ دیا گیا اور بعد میں کوئی آفت کگنے ہے وہ کھیل ضائع ہوگیا ، تو اس کی ذمہ داری آیا بائع پر ہوگی یامشتری پر ہوگی؟

### ائمه ثلاثه كاندبهب

ائمہ ثلاثة كنزويك اگر بشرط القطع بيج كى جائے توج كز ہے كين اگر مبع بىشوط القطع كى جائے توج كز ہے كين اگر مبع بىشوط القطع كى جائے توج كر ہے كيا كيا كيا اس كى رضا مندى ہے اس كو در خت پر چھوڑ ويا گيا يہاں تك كداس كھل ميں آخت كا كيا ہے كہ آيا اس آخت كا نقصان باكع اٹھائے گا؟ لگہ گئى۔ تو اس صورت ميں اختان ف ہے كہ آيا اس آخت كا نقصان باكع اٹھائے گا؟

### امام بخاريٌ كا مذهب

ا مام بخاری نے یہاں اینے ند ہب کا ذکر کردیا کہان کے مزد یک بینتصان باکع کا ہوگا۔

# امام شافعی کا ندہب

امام شافعی کے نزد یک نقصان مشتری کا ہوگا۔

### امام ما لك كا مذهب

امام ما لکّ اس صورت میں بیفر ماتے میں کدایک ثلث کی صد تک آفت گلی ہے تب تو نقصان مشتری کا ہے اور اگر ایک ثلث سے زیادہ پھل ضائع ہوا ہے تو جتنا بھی ایک ثلث سے زیادہ ہو گااس کا نقصان بائع اٹھائے گا۔

مثلاً فرض کریں کہ اگر کھل دی ہزار رو ہے جی بیچا گیا تھ اور بعد جی آفت لگ گئی اور اس کے نتیجہ جی ایک تہائی حصہ ضائع ہو گیا تو اس صورت جی مشتری برداشت کرے گا کہ وہ پورے چیے اوا کرے ۔لیکن اگر پورا کھل ضائع ہو گیا تو نقصان بائع کا سمجما جائے گا بینی بائع کے لئے تمن وصول کرنا جائز ندہو گا اور اگر وصول کر چکا ہے تو واپس کرنا ہو گا۔اور اگر دو تہائی ضائع ہو گیا ہے تو دو تہائی کی تیس ۔

جوائے: بیرجائے: کی جمع ہے آفت کو کہتے ہیں اتو معنی بیہوئے کہ بالع پر لازم ہے کہ وہ آفت کی وجہ سے قیمت میں کی کرے۔

### امام ابوحنيفيه كامذبب

امام ابوطنیفہ کا مسلک ہے کہ جن صورتوں میں بچے الثمر قبل بدوّ المصلاح جائز ہوگی اور آخر میں جو فیصلہ میں نے کیا تھاوہ چے بشرط القطع ہویا شرط الترک ہویا مطلق عن شرط القطع والترک ہو ہرصورتوں میں بچے درست ہوتی ہے، لبندا آگر پھیل درخت پر چھوڑ دیا گیا ہو، اس صورت میں صنیفہ کے نزدیک دارو مداراس بات پر ہے کہ آیا با بع نے تخلیہ کر دیا تھا یا نہیں؟ اگر بائع نے تخلیہ کر دیا تھا یعنی مشتری سے کہددیا تھا کہ میں نے پھیل تم کو بچے دیا، اب ہے پھیل تمہارا ہوگیا جب چا ہوکا ہے کے لے جاؤ، میری طرف سے فار فی ہے۔

البندااب اگر تخلیہ کے بعد نقصان ہوا ہے تب تو نقصان مشتری کا ہوگا اور مشتری کے ذمہ قیمت وصول واجب ہوگی ، کیونکہ بالغ مشتری کے لئے تخلیہ کر چکا تھا اس لئے بالغ کوخل ہے کہ پوری قیمت وصول کر ہے۔ لیکن اگر تخلیہ ہیں کیا بعنی تج تو کر دی لیکن مشتری ہے بیس کہا کہ جب جا ہو کا ہے لیے جا و میری طرف ہے بالکل کھی اجازت ہے تو اب اگر مجل ضائع ہوگا تو بائع کے مال ہے ضائع ہوگا وار مشتری سے بیسے وصول کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔

يه چار خدا مب مو گئے۔

پہلا امام بخاری کا کروہ کہتے ہیں کہ ہرحالت میں بالع ذمددار ہے۔ دوسرا امام شافعی کا کروہ کہتے ہیں کہ ہرحالت میں مشتری ذمہدار ہے۔

تیسراً امام مالک کا کہا کی شک کی صد تک مشتری کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں اور ایک ثلث ہے زائد میں یا نُع کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔

ادر چوتھا امام ابوصنیفیگا کہ وہ تخلیہ کو مدار رکھتے ہیں کہ تخلید ہوگا تو مشتری کا نقصان ادرا کر تخلیہ نہیں ہوا تو باکع کا نقصان ہے۔

امام بخاریؒ نے اپ ند بہب پر کہ ہائع کا نقصان ہے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں رسول اللہ خاریؒ نے فر مایا کہ "بیع النصو ہ بعد یا خد احد کی مال احید" کہ اللہ تعالیٰ نے اگر پھل ردک دیا یعنی اس کے اوپر آفت آگی تو پھرتم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے مال کو کیے حلال کرسکتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اگر تمرہ انہ آئے تو پھر بائع کیلئے قیمت وصول کرتا جا ترجیس ہے۔ لہذا اس کے معنی ہے ہوئے کہ نقصان بائع کا ہے۔

امام ابوصنیف اورامام شافعی کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ انخضرت ظاہرا نے تمی کی

علت بیان کی ہے۔ لہذا اگر بینی تحری ہے جبیا کہ امام شافعی فرماتے ہیں تو مطلب بیہوا کہ بینی اس شرط کے ناجائز ہونے کی نہیں ہے اور بشرط الترک ناجائز ہونے کی علت بیہ ہے کہ اگرتم نے شرط الترک کر لی اور بعد میں اس کا پھل نہ آیا تو تم مشتری کا مال بغیر کسی عوض کے حلال کر لو گے ، اس واسطے بشرط الترک سے منع کیا جار ہا ہے اور شرط ترک کی ممانعت کی بیعلت بیان کی جارہی ہے۔

ادراگر ممانعت تنزیکی ہے جیسا کہ آخر میں فیصلہ کیا تھا اور زید بن حارث بڑن کی حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے ، تو اس تنزیبی ممانعت کی علت یہ ہے کہ اگر اس کو جائز قرار دیا جائے تو اگر آخر میں بھی ہے کہ اگر اس کو جائز قرار دیا جائے تو اگر آخر میں بھی بھی بھی نہ آیا تو بیچار ہے مشتری کا نقصان ہوگا ، بلڈ اایسا معاملہ نہ کر تا بہتر ہے ۔ تو یہ ممانعت تنزیبی کی عست ہیں ن کی جار بی ہے ۔ لہٰ ذااس سے یہ تیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ ہر حالت میں نقصان ہائع کا ہوگا اور مشتری کا نہیں ہوگا۔

اورامام شرنعی جو یہ کہتے ہیں کہ ہرحالت ہیں نقصان مشتری کا ہوگا کیونکہ جن صورتوں ہیں ہیں جائز ہے تو بڑج کا متعضاء یہ ہی ہے کہ منہان بائع ہے مشتری کی طرف منتقل ہوجائے۔

اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ ہائع سے مشتری کی طرف صان تخلید سے متقل ہوتا ہے، جب تک تخلید ندہواس وقت تک ہائع سے مشتری کی طرف صان خقل نہیں ہوتا۔ ہنداس کو علی الاطلاق مشتری کا نقصان قرار میں دیا جا سکتا۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ اصل تقاف تویہ تن لہ مدن ہیں کا ہوجیے امام ہی ری کہ رہے ہیں لیکن ایک ٹلٹ کی مقدار کوشریعت نے بہت می جگہ قلیل قرار دیا ہے۔ لہذا ایک ٹلٹ کی مقدار تک نقصان ہوتو بائع پر نہیں ڈالیں سے کیونکہ میہ نقصان قلیل ہے اور قلیل کوشریعت نے بہت می جگہ غیر معتبر قرار دیا ہے۔ البتہ اگر نقصان ایک ٹلٹ سے زیادہ ہوجاتا ہے تو اصل لوٹ آئے جا جوان کے نام کی اس مدیث کی وجہ سے میہ کہ نقصان با کع کا ہے۔

اس کے جواب میں اس صدیث کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ باخ کا مقصان ہوے وہ سو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب تخلیہ نہ ہوا ہوتو پورا ثقصان بائع کا ہے، اس میں قلیل و کثیر کا کوئی فرق میں۔(۱)

حدثنا عبدالله بن يوسف:أحربامالك، عن حميد، عن أس س مالث رصى الله عنه: أن رسول الله شيخة بهي عن بنع الثمار حتى ترهى، فقيل له: وما تزهى؟قال:حتى

 <sup>(</sup>١) هذا خلاصة ماأخاب بها شيخنا القاصى المقتى محمد تقى العثماني حفظه الله في تكمة فتح الملهم، جاص:٣٩٣ و ٣٩٤ ـ ٤٨٤ ـ

تحمر فقال رسول الله مَنْ ارأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أخذ كم مال أحيه" [راجع:١٤٨٨]

اس بارے میں حضرت اتس بڑھ کی حدیث تقل کی "بھی عن رسول الله نظے ہی شداد" اس فدکور وروایت سے امام بخدر کی نے استعداد ل کیا ہے کہ نقصان باکع کا ہے۔

وقال النبث حدثني يونس، عن ابن شهاب قال لوأن انتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه\_

أحر بى سالم س عدالله عن اس عمروصى الله علهما أد رسول الله الله قطة قال "لاتشابعوا الثمرة حتى يدو صلاحها، ولا تبعوا الثمر بالثمر بالثمر" [، اجع ١٤٨٦]
امام بخري في الحي تائير عن امام زمري كاقول قل كيا ب- انبول في كما كما يك فخف في كالمرزي عن المركة والتنافر كي تجل فريدا قبل أن يدو صلاحه بجراس كوكوئي آفت لك كي توالر بجهة فت آئي مي تووه رب الثمر كي موكى يعنى ربع كي بموكى .

لاسيع الشمو بالتمواس عمرادمزابند باورمزابندمع بـ(1)

# ''مصراة'' كى وضاحت

# تحفیل کے کہتے ہیں

یہ باب اس بارے میں ہے کہ اگر اونٹ ،گائے ، بکری وغیر و میں تخفیل کرے ،تخفیل کے معنی بیں کہ رُ، روز تک اس کا دورہ نہ نکالے ، بہاں تک کہ اس کے تھن دورہ سے بھر جا کیں۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مشتر کی دھوکہ میں آ جائے وویہ سمجھے کہ استے بھرے ہوئے تھن ہیں دورہ بہت زیادہ ہوگالیکن جب بعد میں دورہ فکالاتو بتا چلا کہ ایک مرتبہتو دورہ بہت نکلالیکن بعد میں اتنادورہ نیس لکا اس عمل کو تفیل اور تصربہ کتے ہیں۔

# تصربياور تحفيل مين فرق

تصربی عام طور بکر یوں کے لئے استه ل ہوتا ہے اور تحقیل اونٹیوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ آگے لفظ بڑھا یا و کل محصلة، لیعن تحقیل سے نہی کا تھم صرف بقر، اونٹیوں اور بکر یوں کے سرتھ

<sup>(</sup>١) اتعام الباري ٢٧١/٦ تا ٢٧٤

خاص نہیں ہے بلکہ ہر جانور کے اندر تھیل کی جاسکتی ہے۔

امام بخاریؒ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ امام شافع کی طرف میں منسوب ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں تھیل اور تصریبہ کا تکم صرف انعام کے ساتھ خاص ہے مثلاً اگر گدھی کے اندر اس طرح کیا جائے اور دودھ چھوڑ دیا جائے تو ان کے نزد کی مشتری کو اختیار نہیں ماتا۔ امام بخاریؒ نے ان کی تر دید کرتے ہوئے اپنا مسلک بیان فرمایا کہ و کل محمد ایعنی ہر جانور کا بھی تھم ہے جاہے وہ گائے ، کری ، اونٹن کے علاوہ کوئی اور جانور ہو۔

والمصراة التى صرى لسهاوحقى فيه وجمع فيم يحب أيابا، وأصل التصرية حس المماء كم ين كرت إلى الماء الماء وأصل التصرية حس المماء كم بين كرت بين كا المراء الله الماء إدا حسته بعد من فاصطور بر بحرى كيلئ استعال بوئ لكا جب اس كا دود و تقنول من روك ليا جائد

#### آ کے حضرت ابو ہر رہے و بڑاٹنا کی معروف صدیث تقل کی ہے۔

حدثنا اس تكير:حدثنا الليث، عن جعفر س ربيعه، عن الأعراج، قال أبوهريرة رصى الله عنه عن السي شيئة "لاتصرو الإبل والعنم، فمن انتاعها بعد فإنه بحير البطرين بعد أن يحتسها، إن شاء أمسك وإنشاء ردهاوصاع تمر" ويدكرعن أبي صالح ومحاهد والوليدس رباح و موسى س يسارعن أبي هريرة عن السي شيئة "صاع تمر" وقال بعصهم عن اس سيرين "صاعامن عن اس سيرين "صاعامن عن اس سيرين "صاعامن تمر" ولم يذكر: ثلاثاء والتمر اكثر (1)

لاتصروا الأس والعسم عس ابناعها بعد هامه بحير البطرين. كماونتنيون اور بكريون من تصريد ندكرو، جوفض اس معراة كوخريد يو آس كودو باتون من سي كسى ايك كواضيار كرنے كا اختيار ملے گا۔

<sup>(</sup>۱) می صحیح بحاری کتاب لیوع بب البهی لمائع آن لایحمل الابل وانبقرو العیم و کل محمده رقم ۲۱ قد ۲۱ وهی صحیح مسلم، کتب البوع، رقم ۲۷۹، وسس الترمدی، کتاب البوع عی رسول الله، رقم ۲۱ ۲۱، وسس البسائی، کتاب البوع، رقم ۲۱ ۲۱، وسس آبی داؤد، کتاب البوع، رقم ۲۱ ۲۱، وسس آبی داؤد، کتاب البوع، رقم ۲۲۳، وسس آبی داؤد، کتاب البوع، رقم ۲۲۳، ۲۹۸۱، وسس الدارمی، کتاب البوع، مسد المکثرین، رقم ۲۹۸۱، ۲۱، ۲۲۰۷، ۲۲۷۲، ۲۲۷۲، وسس الدارمی، کتاب البوع، رقم ۲۲۵۳، ۲۲۵، وسس الدارمی، کتاب البوع،

اله محبر المصرين يرمحاوره م يعنى اس كودونون راستون يل سے ايك راستدكوا فتياركرنے كاحق مدان بحنسها اس كودوده لينے كے بعديان شدء أمست جا ہے تو اس كور كھے واب شدء رده، وصاع تمر اور جا ہے تو بكرى واپس كرد ہاور ساتھ ايك صاع مجوروا پس كرد ہے اور ساتھ ايك صاع مجوروا پس كرد ہے۔

ويدكر عن أبي صالح ومجاهد و ابو ليد س رباح و موسى س يسارعن أبي هريرة عن النبي شيئة صاع تمر.

ان سب حضرات فصاع تسر كالفظ استعال فرمايا بـ

وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعامن طعام وهو بالحيار ثلاثا،

اور بعض مضرات نے این اسرین کی روایت سے یہاں صدعا میں تسر کے بجائے صدعا می طعہ م کہا ہے بینی گندم یا جو کا ایک صاع اور اس میں میکھی ہے کہ اس کو تین دن کا اختیار ہے کہ اگر جا ہے تو تین دن کے اغدر تر دکروے۔

وقال بعصهم على الى سيرين صاعام نمر ولم يدكر ثلاثا، والترم اكثر۔ اوربعض حضرات نے ابن اسيرين سے بيروايت تقل كى سے صاعام طعام كى جگه صدعا من نمر كہا ہے اوراس ميں ثلاثا لفظ و كرنبين كيا اور قر مايا كه والنمر اكثر يعني زيادہ تر راويوں نے صاعام طعام كے بجائے صاعم من نمر كالفظ روايت كيا ہے۔

### مسئله مصراة مين امام شافعي كالمسلك

امام شافق اس حدیث کے ظاہر پر عمل فرماتے ہیں ان کا فرمان ہے کہ معراۃ کو ترید نے والے کو اختیار ہے جا ہے تو اس بحری کورکھ لے اور جا ہے تو داپس کر دے۔ اور داپس کرنے کی صورت میں اپنے پاس کھنے کی حالت میں جتنا دو دھاستعال کیا ہے اس کے عوض مجور کا ایک صاع دید ہے۔
میں اپنے پاس رکھنے کی حالت میں جتنا دو دھاستعال کیا ہے اس کے عوض مجور کا ایک صاع دید ہے۔
اس حدیث کے دو جزء ہیں ایک جز موقو ہے کہ اپنے ہاں رکھنے کے ذمانے میں اس نے جتنا دو دھ استعال کیا ہے اس کے جزمانے میں اس نے جتنا دو دھ استعال کیا ہے اس کے بدلے میں ایک صاع مجور داپس کر دے۔
امام شافعیٰ حدیث کے ان دونوں اجزاء پر عمل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کے دوکر نے کا حق ہے اور دو دو دو دو دو دو دو دو دو کرنے ہوگی۔

### امام ما لك كامسلك

امام ما لک قرماتے ہیں خیار روتو حاصل ہے لیکن جب واپس کرے گاتو ایک مماع تمر نہیں بلکہ اس شہر میں جو چیز کھانے کے طور پر زیادہ عالب استعال ہوتی ہواس کا ایک مماع دینا ہوگا۔ لہذا اگر کہیں گندم ہے تو گندم دے، جو ہے تو جو دے، چادل ہیں تو چادل دے، تو امام ما لک حدیث کے پہلے جزء کے ظاہر پڑھل فرماتے ہیں اور دوسرے جزء میں تاویل کرتے ہیں کہر سے مراد عالب قوت بلدہے۔

### امام ابوحنيفه رحمه الثدكا مسلك

امام ابوصنیفہ مدیث کے دونوں اجزاء میں تاویل فرماتے ہیں۔ ان کا مسلک ہے ہے کہ تصربہ کوئی عیب نہیں جس کی بنا پر بکری واپس کرنے کا اختیار لیے۔ لبذامشتری کو خیار رو بھی نہیں ہے کیونکہ الشخاز دیک تو بیک تو بیک عیب نہیں ہے ، تو جب خیار رونہیں ہے تو ایک صماع صمان سے بھی کوئی معنی نہیں ہیں البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مشتری کو بیرجن حاصل ہے کہ بائع کونقصان کے صمان کا یا بند بنائے۔

منان نقصان کامعنی ہے کہ جو بحری معراۃ ہونے کی وجہ سے بھنا دودھ دیے والی نظر آرہی اتنا دودھ دیے والی نظر آرہی اتنا دودھ دیے والی بحری کی قیمت لگائی جائے اور دونوں کے فرق کا منان بائع پر عائد کر دیا جائے۔ مثلاً یہ کہ تعمر ہے کی وجہ سے بیا نداز و ہوا کہ یہ بحری دل سیر دودھ دے گی اور حقیقت میں وہ پانچ سیر دودھ دیے والی بحری کی قیمت معلوم کریں اور دس سیر دودھ دیے والی بحری کی قیمت معلوم کریں ، فرض کریں دس سیر والی بحری کی قیمت ایک ہزار رو ہے ہے اور پانچ سیر دودھ دیے والی بحری کی قیمت ایک ہزار رو ہے ہے اور پانچ سیر دودھ دیے والی بحری کی قیمت ایک ہزار رو ہے ہے اور پانچ سیر دودھ دیے والی بحری کی قیمت ایک ہزار رو ہے ہے اور پانچ سیر دودھ دیے والی بحری کی قیمت ایک ہزار رو بے ہے اور پانچ سے دودھ دیے والی بحری کی قیمت ایک ہزار رو بے ہے اور پانچ سے دودھ دیے والی بحری کی قیمت ایک بیا جائے گا۔

### ضمان نقصان كالمطلب

منان نقصان کابیمطلب ہے، گویا امام ابوحنیفہ مند صدیث کے پہلے جزء کے ظاہر پڑمل کرتے بیں اور نہ ہی دوسرے جزء کے ظاہر پڑمل کرتے ہیں۔ ای دجہ سے اس مسئلے ہیں امام ابوحنیفہ کے خلاف کافی شوروشغف مجایا گیا کہ بیصدیث سیجے کوچھوڑ رہے ہیں۔

## امام ابوحنيفه رحمه اللدكي دليل

حالانکہ درحقیقت بات یہ ہے کہ اہام ابو حنیفہ ؒنے اس معالمے بیں ان اصول کلیہ ہے تمسک فر ہایا ہے جو دوسر نصوص سے ثابت ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ حدیث باب کا ظاہر مفہوم جوامام شافعی نے اختیار فر مایا ہے وہ بہت ی نصوص قطعیہ ہے معارض ہے۔ مثلاً قرآن کریم کی آیت ہے:

و فَمَن اعتَدَىٰ عَنَدُكُمْ فَاعْتَدُوْ عَنَهُ بِعِثْل مَا اعْتَدَىٰ عَنَدُى عَنَدُكُم ﴿ النقرة ١٩٤] ترجمه: پرجم نے تم پرزیادتی کی تم اس پرزیادتی کروسی اس نے زیادتی کی تم پر۔ و و اِن عَا فَنتُمْ فَعَا قِدُوا بِعِثْل مَاعُوقِنَتُمْ بِهِ ﴾ [الدحل ١٢٦] ترجمہ: اور اگر بدلہ لو تو بدلہ لوا قدر جم قدر کی تم کو تکلیف کینجائی جائے۔

لینی جتنا کسی نے نقصان کیا ہوا تنابی تم بھی منمان عاکد کر سکتے ہواوراس مسئلہ میں جو دودھ مشتری نے استعمال کیا دہ خواہ کتنا بھی ہو ہرصورت میں ایک صاع مجود کا منمان عاکد کیا گیا ہے ہوسکتا ہے اس نے جو دودھ استعمال کیا ہو وہ پانچ سیر ہو، سامت سیر ہو یا دس سیر ہو، تو سب کے منمان کیلئے ایک صاع مجود کا حکم فرمایا ہے جونص قرآنی "بِدِئل مَا اغتَدی عَنَنِکُم" کے خلاف ہے۔

دوسری مدیث میں نبی کریم طافی اس نبی است المحراح الصدان "بیقاعده مسلم بینی کی شخص کی منفعت عاصل کرنے کا حق اس کو ہوتا ہے جواس شکی کا منان قبول کرے، لبذا قاعدہ بیہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مشتری نے کوئی چیز خیر بدلی اور بعد میں عیب کی وجہ ہے اس کو واپس کیا تو جتنے دن وہ مشتری کے پاس ربی ان دنوں میں اس ہے جوآ مدنی عاصل ہوئی وہ آمدنی مشتری کی ہوتی ہے۔ جیسے مشتری کے پاس ربی ان دنوں میں اس نے جوآ مدنی عاصل ہوئی وہ آمدنی مشتری کی ہوتی ہے۔ جیسے کی وجہ ہے واپس کر دوری پر لگا دیا ،اس نے جن من دن مز دوری کمائی ، تمین دن کے بعداس کو کسی عیب کی وجہ ہے واپس کر دیا تو اب ان تین دنوں کی مزدوری کا حقدار مشتری ہے۔ صدیت میں اس کی وجہ ہوجاتا کو دورا تھیان میں تھا کہ اگر غلام ہلک ہوجاتا کو نقصان مشتری کا جو خوان میں تھا اور نقصان کی صورت میں وہ نقصان مشتری کا جو تا تو اس کا جو خواج ہیں کہ مشتری کی ہوگی ، یہ قاعدہ ہے۔ اب حنیفہ کہتے ہیں کہ مشتری کی ہوگی ، یہ قاعدہ ہے۔ اب حنیفہ کہتے ہیں کہ مشتری کی ہوگی ، یہ قاعدہ ہے۔ اب حنیفہ کہتے ہیں کہ مشتری کی ہوگی ، یہ قاعدہ ہے۔ اب حنیفہ کہتے ہیں کہ مشتری کی ہوگی ، یہ قاعدہ ہے۔ اب حنیفہ کہتے ہیں کہ مشتری کی ہوگی ، یہ قاعدہ ہے۔ اب حنیفہ کہتے ہیں کہ مشتری کی ہوگی ، یہ قاعدہ ہے۔ اب حنیفہ کہتے ہیں کہ مشتری کی ہوگی ، یہ قاعدہ ہے۔ اب حنیفہ کہتے ہیں کہ مشتری کی ہوگی ، یہ قاعدہ ہے۔ اب حنیفہ کہتے ہیں کہ مشتری کی ہوگی ، یہ قاعدہ ہے۔ اب حنیفہ کہتے ہیں کہ مشتری کی ہوگی ، یہ قاعدہ ہے۔ اب حنیفہ کہتے ہیں کہ مشتری کی ہوگی ، یہ قاعدہ ہے۔ اب حنیفہ کہتے ہیں کہ مشتری کی ہوگی ، یہ قاعدہ ہے۔ اب حنیفہ کہتے ہیں کہ مشتری کی ہوگی ، یہ قاعدہ ہے۔ اب حنیفہ کہتے ہیں کہ مشتری کی ہوگی ، یہ قاعدہ ہے۔ اب حنیفہ کہتے ہیں کہ مشتری کی ہوگی ، یہ قاعدہ ہے۔ اب حنیفہ کہتے ہیں کہ مشتری کی ہوگی ، یہ قاعدہ ہے۔ اب حقید کہتے ہیں کہ مشتری کی ہوگی ، یہ قاعدہ ہے۔ اب حقید کہتے ہیں کہ مشتری کی ہوگی ، یہ قاعدہ ہے۔ اب حقید کہتے ہیں کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کی کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو ک

دورہ کا کچھ حصہ تو وہ ہے جوعقد کے وقت بکری کے تھنوں میں موجود تھادہ تو جز وہتے ہے۔ لہذا جب بکری بچی گئ تو دہ بھی اس کے ساتھ بک گیا۔اب خیار عیب کی صورت میں مشتری اس کی داپسی کا حقد ارہے یا وہی دودھ یا اس کی مثل یا اس کی تیت واپس کیا جائے۔ دودھ کا کچھ حصد وہ ہے جومشتری کے قبضہ میں آنے کے بعد بکری کے تقنوں میں اتر اہے۔ اس دودھ کا حقد ارمشتری ہے اس لئے کہ بیددودھ ایسے وقت میں اتر اہے، پیدا ہوا ہے جب بکری اس کے منان میں تقی تو الحراح بالصدار کے قاعد وسے وواس کا حقد ارہے۔

اب دودھ کے پچھ حصہ کا اس کھا تا ہے مشتری پر ضمان ہے کہ وقت العقد تھنوں میں موجود تھا لیکن جو بعد میں پیدا ہوا اس کا منہان مشتری کے ذمہ نہیں۔ اب تین ہی راستے ہیں یا تو رہے ہیں کہ پورے دودھ کا منہان اور کہ ہیں کہ وجہ ہیں۔ اب تین ہی موجود تھا اور اس کا بھی جو بعد میں بدا ہوا دونوں کا منہان اور کر ہے۔ تو اس میں مشتری کا نقصان ہے اور اگر ہے ہیں کہ دونوں کا منہان اور نہ کرے تو اس میں مشتری کا نقصان ہے اور اگر ہے ہیں کہ دونوں کا منہان اور نہیں کہ دونوں کا منہان اور نہیں کہ دونوں کا منہان اور نہیں کرے تو اس میں ہوجود تھا وہ چھے کا حصہ تھا اس لئے اس کو حقوں مامل ہے کہ اس کے چیوں کا مطالبہ کرے ، اس کے موض کا مطالبہ کرے۔

اوراگریے کہیں کہ مہلی تم کے دودہ کا منان ادا کرے اور دوسری تتم کے دودہ کا منان ادانہ کرے آور دوسری تتم کے دودہ کا منان ادانہ کرے تو اس میں آگر چہ ضرر تو کسی کا بھی نہیں ہے لیکن میں عملاً ناممکن ہے کیونکہ بیا ندازہ لگا نا کہ دقت المعتقد کتنا دودہ تفااور بعد میں کتنا بیدا ہوا بیہ حدار ہے ۔ لہذا بیمکن نہیں تو جوانعماف کا نقاضہ ہے وہ ممکن نہیں اوروہ انعماف کے خلاف ہیں ، اس لئے کہتے ہیں کہ پہنسیان نہیں ہوسکتی لہذاوہ ی ممکن شدرہا۔

اب بدیما جائے کہ بحری خریدتے وقت کھلی آنکھوں خریدتے اپنے حواس ظاہرہ و باطنہ کو استعال کر کے دیکھے بتم نے خود خفلت کا مظاہرہ کیا ہے اب اس کا نقصان اٹھاؤ۔ ہاں البتہ تہمیں اتنا حق ہے کہ قیمت میں جوفرق ہے وہ تم بالع سے دصول کرلو۔ حنیفہ کی طرف سے مسئلہ کی بیتشر تک کی جاتی ہے۔

### صنیفہ کی طرف سے صدیث کا جواب

اب رہی ہے بات کہ اتن صرح حدیث موجود ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ صنیفہ نے اس کے جوابات مختلف طریقوں سے دینے کی کوشش کی ہے۔

ایک جواب بڑائی رکیک ہے جوابعض صنیفہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ اس حدیث کے رادی حضرت ابو ہربرہ بڑھنے جی اور حضرت ابو ہربرہ بڑھنے فقیہ نہیں تھے اور غیر نقیہ کی روایت اگر اصول کلیہ اور قیاس کے خلاف ہوتو وہ قابل قبول نہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ قاضی عیسیٰ بن ابان کا جواب ہے، یہ حنفیہ کے مشہور نقیہ ہیں۔ ان کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ جواب انہوں نے ویا ہے۔

بھے تواس میں بھی خلک ہے کہ ان کی طرف بینست میں بھی جی ہے کہ وہ حضرت ابو ہریں ابان بڑے مشہور اور قابل احر ام فقیہ بیں ان سے بیات بعید معلوم ہوتی ہے کہ وہ حضرت ابو ہریں بی فی نظر نے کہ بیات کو غیر فقیہ قرار دیں ، کیونکہ بیات فلط ہے کہ حضرت ابو ہریں و بیات فی فقیہ بیس سے ،حقیقت بیہ کہ ان کا شار فقہ اصحابہ میں ہوتا ہے اور بیات بھی فلط ہے کہ اگر غیر فقیہ کی روایت قیاس کے خالف ہوتو ہوتا قبال تبول نہیں ، صفحہ میں سے بی تول کسی نے اختیار نہیں کیا اور نہ بیاصول درست ہے بلکہ حضور اقدامی ما فی ان کا ارشاد ہے "مرب مسلم او عی له می سامع ورب حامل مفع ابی می هو افقه مدہ "اس سے معلوم ہوتا ہے کہ راوی کا فقیہ ہوتا کوئی ضروری نہیں ہے ، ابندا بیہ جواب بالکل رکیک اور مدہ "اس سے معلوم ہوتا ہے کہ راوی کا فقیہ ہوتا کوئی ضروری نہیں ہے ، ابندا بیہ جواب بالکل رکیک اور باتا ہی ان قابل اغتیار ہے ، درست جہیں۔ (۱)

# نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى مختلف حيثيتين

آپ طافی مجیشت رسول شارع بھی تھے، بحیثیت امام ہونے کے سیاست کے قائد بھی تھے

آپ کی حیثیت قاضی کی بھی تھی ، مفتی اور مربی کی بھی تھی ، اب آپ نافی ارت بعض اوقات کوئی ہات بحیثیت شارع کے بطور قانون بتائی ، کوئی ہات امام کے افقیارات استعمال کرتے ہوئے بتائی ، کوئی بات امام کے افقیارات استعمال کرتے ہوئے بتائی ، کوئی بخشیت قاضی کے بیان فرمائی بعض مرتبہ مفتی اور بعض دفعہ مربی کی حیثیت سے ارشاد فرمائی ۔ ان حیثیت قاضی کے بیان فرمائی بعض مرتبہ مفتی اور بعض دفعہ مربی کی حیثیت سے ارشاد فرمائی ۔ ان حیثیت قاضی کے بیان فرمائی بعض مرتبہ مفتی اور بعض دفعہ مربی کی حیثیت سے ارشاد فرمائی دان میں فرق کرنا چاہئے ، جیسے آپ مائی اور است کی مقدار میں قرمات ذرائ داستہ بجھالو۔

جب راستہ کی مقدار میں کوئی جھڑا ہو جائے تو سات ذراع مقرر کروتمام فقہاء اس پر متفق میں کہ بیارشاد بحیثیت شارع کے نہیں ہے، یعنی سات ذراع کا راستہ بنانا بیکوئی ابدی قانون نہیں ہے

<sup>(</sup>١) اعلا السين، ح.١٤ ص ٦٣ ـ ٢٤، وتكنية فتح المنهم، ح١٠ ص ١٣٤٠ ـ ٣٤١ ـ

<sup>(</sup>۲) تكملة قتح الملهم، ح: ١١ ص: ٢٤ ص.

کہ ہر جگدادر ہر زبان میں اس پر عمل کیا جائے، بلکہ آپ نظافہ ا کا بدار شاد بحیثیت ایام کے ہادر ہر دور کے ایام کے ہادر ہر دور کے ایام کو بیدن حاصل ہے کہ اس حتم کی تقریرات اور تحدیدات مقر دکرے۔ تو آپ نے بحیثیت ایام سات ذراع کا راست معین فر بایا۔ دوسرا کوئی ایام آکر اپنے زبانہ کے حساب سے حدمقر دکرسکتا ہے تو بیتی ایدی جبیں۔

حضرت افی بن کعب بزائنز اور حضرت ابن افی عدر دبناند کاوا تعدیجی کر را ہے کہ دوتوں میں جھٹر اہور ہاتھ آپ خلافی ہے حضرت افی بن کعب بزائنز سے فر مایا کہ صبع شطر دیسا۔ اپنا آ دھا قر ضد چیوڑ دو اس کا مطلب یہ بین کہ بیاتشریعی ابدی ہوگئی ہے اور ہر دائن پر لازم ہوگیا ہے کہ اپنا آ دھا آ دھا دین ضرور ساقط کرلیا کریں ، بلکہ آپ خلافی نے بیہ ہات بحثیت مر بی کے حضرت الی بن کعب بنائن سے ارشاد فر مائی ہے کہ تم اس جھڑ ہے میں مت پڑواور بیطر یقد اختیار کرلو۔ تو نبی کریم طافی کی منت پڑواور بیطر یقد اختیار کرلو۔ تو نبی کریم طافی کی منت پڑواور میطر یقد اختیار کرلو۔ تو نبی کریم طافی کی منت بین ارشاد فر مائی ہیں۔

اب سارے متعلقہ مواد کو سامنے رکھ کریے فیصلہ کرٹا پڑتا ہے کہ کون کی بات کس حیثیت میں ارشاد فری کی ہے کیونکہ ابھی جواصول شرعیہ ہم نے ذکر کے ہیں جن میں قرآن کریم کی نص بھی ہے اور نی کریم فاٹیز ہم کی نص بھی ہے اور نی کریم فاٹیز ہم کے میان کرد و قاعد و کلیہ بھی ہیں ، اس کی روشن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بیار شاد بحثیت مربی کو اس کو کی ہے تھی کرد کہ بائع بکری واپس لے لیادرتم ایک صماع مجود دے دو ، تو یہ مصالحت برآ مادہ کیا ہے۔

### حنفيه كامؤقف

حنفید نے اس باب میں بیرہ و تف چیش کیا ہے۔ اس میں جہاں تک صاع تمر کے صان کا تعلق ہے تو جنفید نے اس کے بارے میں کہا کہ بیتھ بحثیت مربی کے ہاور مشورہ دیا گیا ہے۔ بیتشر ہی ابدی نہیں ہے۔ لہٰڈا ایک صاع مجور بر مصالحت ہوجائے تو ایک صاع اور اگر کسی اور مقدار بر مصالحت ہوجائے تو وہ مقدار اختیار کرلیں۔ اتنی بات تو سجھ آتی ہے لیمن بیہ کہنا کہ بحری کولوٹا نے کا تھم بھی بطور قانون نہیں بلکہ بطور مشورہ اور مسلحت ہے بیبات پورے طور پر قلب کو مطمئن نہیں کرتی کیونکہ بیبات واضح ہے کہ بائع نے دھوکہ دیا ہے اور دھوکہ کی تلافی اس کولوٹا کرکی جائے اس میں اصل کلی کی تالفت نہیں جو پچھ خلاف ورزی لازم آربی ہے وہ صاع تمریس ہے کہ وہ چھ فیکس اغتذی غلبہ کہ فیا غند والے مسلم کی کا افت خلاف اور " الحراح سالصمان" کے خلاف نظر آربا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ کیکن جہاں تک ایک بائع خادع کے خلاف شتری کو خیار در حاصل ہونے کا تعلق ہے اس میں اس میں کیکن جہاں تک ایک بائع خادع کے خلاف شتری کو خیار در حاصل ہونے کا تعلق ہے اس میں

کسی اصل کلی کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ لہذا اگر ریہ کہاجائے کہ مشتری کو خیار کا حاصل ہونا ری قانون ہے اور تضمین صاع ریبطور مسلم ومشورہ ہے تو اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ چنانچے امام ابو بوسف ؓ نے یہی مسلک اختیار فرمایا ہے۔

# امام ابو پوسف کی معقول تو جیبه

امام ابو بوسف نے فرمایا کہ مشتری کو خیار روحاصل ہے البتہ وہ دود ہے کہ قبت ادا کرے گا
جا ہے دہ صاغ تمر ہویا صاغ طعام ہویا کہ جم بھی ہو۔اب دہی ہے بات کہ دہ دود ہے جو مشتری کے پاس
د ہے کے ذمانے میں پیدا ہوا اس کا زمان کیوں ادا کرے؟ جبکہ وہ اس کا مستحق ہے۔ المحراح
بلصدان کے لحاظ سے کہ وہ اس کا حقد ارتخا، لیکن ہے اصول کہ وہ اس کا حقد ارتخا کہ اگر اس پڑھل ناممکن
ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یا تو یہ ہیں کہ اس پڑھل ناممکن ہوگیا ہے البندا اے مشتری تھے بھی خیار دو حاصل
دیس تو مشتری بھی انگ گیا کہ ایک طرف اس کا جو تی تھا اس کو وہ بھی نہ ملا اور دوسری طرف ہے ہیں کہ
خیار بھی حاصل نہیں ہے اب اس برگ کور کے ،ای سے اپنا سرمارے جا ہے وہ دود ہدے یا نہ دے ،ات

اگر ہمدردی کے انداز میں مشتری ہے بیہ کہا جائے کہ بھٹی انتجے دودھ تو ملے گانہیں لیکن تجھے خیار ردہم دے دیتے ہیں تو ہزار مرتبہ چوم کردہ اس سے دصول کر لے گا۔اس کے برخلاف اگر بیہ کہا جائے کیونکہ بچھے حق نہیں ال رہا ہے اس لئے تجھے خیار رد بھی نہیں تو بیاس کے ساتھ اور زیادتی ہوگی۔

تو اس واسطے امام ابر بوسٹ فرماتے ہیں کہ خیار روتو ہے، رہا ہے کہ وہ مان اوا کرے گا تو منصان ایک انداز ہے ہے، رہا ہے کہ وہ منان اوا کرے گا آگر چاس میں اس کا مخصان ایک انداز ہے ہے، اوا کرے گا آگر چاس میں اس کا مجھوجی بھی جلا جائے گا۔ جواس کے منان میں دودھ تھا اس کا بھی حصہ چلا گیا اس لئے کہ عملاً اس کی تعیین ممکن نہ تھی۔ ایس بہت سارے مسائل ہیں کہ اصول کے نقاضا کے مطابق ایک کام ہونا تھا لیکن چونکہ وہ عملاً محد رتھا اس لئے اس ہے صرف نظر کر لی گئی۔ فرض کریں کسی نے بچے فاسد کر لی اس میں فریقین پر لا زم ہوتا ہے کہ وہ اس بنج کوفنح کرے، انبذا با تع اور شتری دونوں پر لا زم ہے کہ اس بیج کوفنح کرے، انبذا با تع اور شتری دونوں پر لا زم ہے کہ اس بیج کوفنح کری، دونوں پر لا زم ہے کہ اس بیج کوفنے اس کے کوفیار سنح حاصل ہے کین اگر مشتری نے وہتی ہیج آ گے کسی اور کوبیج دی تو اب بائع کا خیار ساقط ہو جا تا ہے ، فتم ہوجا تا ہے ، اس لئے کہ اب دوکریا ممکن نہیں دہا عملاً معتدر دہو گیا ہے تو اب خیار بھی فتم ہو گیا۔

تو بہت ک الی چزیں ہیں کہ شریعت نے فی الواقع و وصلیم کی ہیں لیکن عملاً معدر مونے کی

وجہ سے ان کونظر انداز کرنا پڑتا ہے، ایسا ہی معاملہ اس دودھ کا ہے کہ بیددودھ بھی اصلاً مشتری کا تفااور اس کے ذمہ اس کی قیمت ادا کرنانہیں تھالیکن چونکہ اس کی دالسی متعین نہیں ، مععد رہے۔اس واسطے اس سے صرف نظر کرکے کہد یا جائے کہ تجھے خیار روحاصل ہے، جا دُوالیس کردو۔

بیامام ابو بوسف کا قول ہے اور تجی بات میہ ہے کہ دلیل کے نقط مُنظر سے اور قوت کے لحاظ سے امام ابو بوسف کا قول بہت بھاری ہے اور جو دوسری تو جیہات اور تاویلات کی جارہی ہیں وہ اتنی وزنی نہیں ہیں۔(۱)

## تلقى جلب كامعنى اوراس كاحكم

عن أبي هريرة رصى الله عنه قال بهي عن السي سُنَجُ عن التلقي و أن يبيع حاصر لباد.

حدثاعباش بن الوليد: حدثا عدالأعلى، حدثا معمر، عن ابن طاؤس، عن أبيه قال سالت اس عاس رصى الله عهما مامعي قوله "لايبعل حاصر لماد؟" فقال يكود له سمسارا حدثنا مسدد حدثنا يريد بن رريع قال: حدثني التيمي، عن أبي عثمان عن عندالله رصى الله عنه قال: من اشترى محفية فليرد معها صاعا قال ويهى البي الله عن تلقى البيوع.

حدثنا عبدالله بن يوسف: أحبرنامالك، عن عندالله بن عمر رضى الله عنهما. أن رسول الله مُنْظِيَّة قال: "لا ينبع نعضكم على نبع نعض.. ولا تنقوا السلع حتى يهبط نها إلى السوق".. (٢)

خلاصداس کابہ ہے کہ دیہات کے کاشٹکارا پی زمینوں کی پیدادارادنوں پرلا دکرایک قافلے ک شکل میں شہر کی طرف آتے تھے تا کہ وہ اپنا سامان شہر میں آکر فروخت کریں ، تو بعض سیانے تشم کے

<sup>(</sup>١) العام الناري ٢/٢٨٦ تا ٢٩٥ بحواله تكمله هج الملهم ٢٩٥١\_٣٤٩ عمدة القاري١٥٥٥

<sup>(</sup>۲) هي صحيح بخاري كتاب البيوع باب السهي عن تلقى الركبان .. النح رقم ٢١٦٥ تا ٢١٦٥ و هي صحيح مسلم، كتاب البيوع، رقم ٢٧٩١، وسس الترمدي، كتاب البيوع عن رسول الله، رقم ٢١٤٢ وسنن الرمدي، كتاب البيوع عن رسول الله، رقم ٢١٤٢، وسنن السائي، كتاب البيوع، رقم ٢٤٤١، وسنن الرماجه، كتاب التحارات رقم، رقم ٢١٦٩، ٢١٦٩، وسنن الدارمي، كتاب البيوع، رقم ٢٤٥٣، ٢٤٦٩، ٩٨٨٧، وسنن الدارمي،

لوگ بوشیر کے دہنے والے تھے شہر سے باہر آگران کا استقبال کرتے اوران کی چاہلی کرتے کہ ارب ہوائی آپ تو ہوئے والے تھے شہر سے باہر آگران کا استقبال کرتے اوران کی وجت کریں گے ہم یہ بہی آپ سے سمارا سامان خرید لیتے ہیں۔ تو تلقی جلب کرنے والے اس طرح چکتی چپڑی با تیس کر کے ان سے ستے واموں سمارا سامان خرید لیتے اور پھراس کے اجارہ دار بن کر بیٹے جانے اور بازار میں آگراس کی من مانی قیمتیں وصول کرتے۔ اس کو تلقی الرکبان، تلقی الیوع اور تقلی حلب کہتے ہیں اور بعض روایات میں اس کو استقبال السوق مجی کہا گیا ہے، نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہے منع فر مایا سے۔

## ممانعت کی علت حنیفہ کے ہاں

صنیفہ کہتے ہیں کہ علمت یا تو خداع ، دحوکہ ہے بین بھاؤ غلط بتانا ہے اور یا اضرار بال البعد ہے ،
ان دونوں میں سے کوئی چیز پائی جائے گی تو بہ ترج نا جائز ہے اور اگران میں سے کوئی علمت نہیں پائی جاتی
کوئی دھوکہ بھی نہیں دیا اور بعد میں احتکار بھی نہیں کیا تو بھر بہ جائز ہے۔ صنیفہ کے ہاں مدارا حدالا مرین
پر ہے تلیس السعر ہویا اصرار باھل الملد ہوتو ناجائز ہے۔ (۱)

### ممانعت کی وجہ،ضرر یا دھوکہ

ممانعت کی دوعاتیں ہیں بینی دو ہیں ہے کوئی ایک بات پائی جائے تو بیام ممنوع ہے، ایک بید کہ قافلے والوں کے پاس جاکر بازار کی قبت غلاجتائے بین بید کے کہ بازار میں بیرسامان سورو پے کی ایک بوری ٹی رہی ہے۔ لہذا آپ بھی جھے ایک بوری سورو پے میں بچے دیں جبکہ بازار میں ایک سو پانچے روپے میں ٹی رہی تھی تو اس طرح دھوکہ دے کر پانچے روپے کم میں خرید لیا۔

دوسری بات مید که بیاس طرح اجاره دارین بیشی، اگرونی سامان الل بلدخود دیها تیوں سے خرید نے تو فرادانی ہوتی اوراس کے نتیج میں دہ چیز لوگوں کوستی لمتی ،انہوں نے پہلے سے خرید کراس پر قبعنہ کرلیا اوراحتکار کر کے اس کی رسد میں کی کر دی تو میرممانعت کی علت ہے۔

<sup>(</sup>۱) فالحاصل أن النهى عند الحنفية معلول بعلة: وهي الضرر أو التلبيس، فمتى وحدت العلة تحقق النهى وإلا فلاء الخ (تكملة فتح الملهم، ج: ١ ص: ٣٣١)

## دھوکے کی صورت میں معاملہ ختم کرنے کا اختیار

اس میں اختلاف ہواہے کہ اگر کو کی مختص تلقی جلب تا جائز طریقہ سے کرے مثلاً دمو کہ دیایا قاقلہ دالوں کو نلط بھا دُیتا ہے تو آیا ہے بچے منعقد بھی ہو کی یانہیں؟

### علامها بن حزم وظاهر بيه كالمسلك

علامدائن حزم اور فلاہر سے جی کے الی بچے ہوئی ہی جیں گئے ہوئی ہی جین اگر بازار جی گندم کی فی بوری
ایک سو پانچی رو پے ہے اور انہوں نے قافے والوں کو ایک سورو پے بتائے تو بدو کو کہ دیا، اب اگر
دیماتی سورو پے بوری کے حساب سے فروخت کردیتے ہیں تو فلاہر بیا کتے ہیں کہ بیڑج منعقد ہی نہیں
ہوئی اور اس بات جی امام بخاری بھی فلاہر بیا کا تائید کرر ہے ہیں۔ اس لئے کہ ترجمت الباب بیقائم کیا
ہوئی اور اس بات جی امام بخاری بھی فلاہر بیاک تائید کرر ہے ہیں۔ اس لئے کہ ترجمت الباب بیقائم کیا
ہوئی اور اس بات میں امام بخاری بھی فلاہر بیاک تائید کرر ہے ہیں۔ اس لئے کہ ترجمت الباب بیقائم کی اس بات میں امام بخاری بھی علی مرودد لاں صاحب عاص آئم، جو بیکام کرر ہاہے
وہ نافر مان ہے، گنہگار ہے۔ اور کا به عالما، جبک اس کو سے بھاؤ معلوم ہو، و هو حداع می البیع
والمحداع لا یہ جور، تو کہتے ہیں کہ پھر بچے ہوئی بی نہیں۔

### ائمه ثلاثة رحمهم اللدكا مسلك

دوسرے نقبہاء شانعیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ بچے ہوگی لیکن صاحب سلعہ کو خیار مغیون حاصل ہوگا، مین اگر ہازار جاکر پرتہ چلا کہ انہوں نے دھوکہ دے دیا ہے تو ان کو بچے کئے کرنے کا اختیار ہوگا۔ (1)

### امام ابوحنيفة كامسلك

امام ابوصنیفہ کا مسلک بیہ کہ باتع کوخیار سے حاصل جہیں ہوگا۔ اس لئے کہ ہمارے زدیک خیار مغیر مندوں حاصل جہیں ہوتا، بین اگر کوئی فخص کوئی چیز دھوکہ دے کرفر وخت کردے یا دھوکہ دیکر خرید لئے اس صورت میں دوسرے فخص کو خیار سے حاصل جہیں ہوتا۔ اور عقد کے اعمار حاصل بیہ ہے کہ وہ "الازم" ہواور خیار ہوتا ایک عارض ہے۔ لہذا شبت خیار کو دلیل کی ضرورت ہے "نانی خیار" کو دلیل کی ضرورت ہے "نانی خیار" کو دلیل کی ضرورت ہیں۔ اور چونکہ اس تے کا عرفطی باکع کی ہے کہ اس نے دھوکہ کیوں کھایا ؟ اور مشتری کے شرورت ہیں۔ اور چونکہ اس تھے کے اعمر فلطی باکع کی ہے کہ اس نے دھوکہ کیوں کھایا ؟ اور مشتری کے قول ہماس نے کیوں اعتبار کیا؟ اس کوخود تحقیق کرنی جاسے تھی کہ رہے ہوت بول رہا ہے یا بچ بول رہا ہے

<sup>(</sup>۱) انعام الباري ۲۰۱/۱ تا ۳۰۳\_

تو چونکہ کوتا ہی باکع کی ہے اس لئے باکع ہی اس نقصان کو بھٹتے گااور اس کو خیار تنظ حاصل نہیں ہوگا۔(۱)

## ائمہ ثلاث دهم الله كامسلك رائح ہے

اس مسئلہ میں قوی ترین قول ائمہ ثلاث کا ہے، جوابھی ذکر کیا گیا کہ بچے تو منعقد ہوگئی لیکن خیار شخ حاصل ہے، اس لئے کہ صحیح مسلم کی ایک صدیث میں صراحت ہے کہ نبی کریم ظافی ا نے فرمایا ''فإدالتی سیدہ السوق مھو ملحیار'' کہ جب صاحب سلعہ بازار میں پنچے تو اس کوافتیار ملے گا، صنیفہ کے پاس اس حدیث کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لہذا اس باب میں ائمہ ثلاث کا مسلک رائے ہے۔ (۲)

(۱) قال العد الصعيف وقد تين بذالك كله بطلان ما قاله ابن حرم .....وأباحه تنقى الجلب أبوحيفه حملة إلا أبه كرهة إن اصراهل البلد دون يخطره، وأجاز بكل حال، وهذا خلاف لرسول شيئة، وخلاف صاحبه لا يعرف لهما من الصحابة محالف ولا بعلم لأبي حيفه في هذا القول أحد قاله قبله (اعلاء السن ١٤/١٨٤)

# تلقی جلب کی حد کیا ہے؟

حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبدالله رضى الله عنه قال: كنا نتنقى الركنان فنشترى منهم الطعام فنها با السي مُنْكُمُ أَن نبيعه حتى يبنغ به سوق الطعام

قال أبو عبدالله: هذا في أعنى السوق ويسِه حديث عبدالله\_ (٣)

پیچھے جواحادیث آئی ہیں کہ دیمات سے قافلے سامان لے کرآتے ہیں ان سے جاکر ملنااور وہیں پر جاکر سامان خرید نا نا جائز ہے۔ اس میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ لقی جلب کی انتہا کیا ہے؟ بینی کتنی دور تک جاکر قافلے والوں سے جاکر ملنا جائز ہے کیونکہ وہ تو سامان لے کرآر ہے ہیں تو اب اس وقت تک ان سے نہلیں جب تک کہ وہ عین بازار میں پہنچ جائیں یا اس کی کوئی اور صد ہے جہال تلتی جائز ہو جائے؟

<sup>(</sup>۱) تقریر ترمذی ۷٦/۱

 <sup>(</sup>۳) في صحيح بحاري كتاب البيوع باب منتهى التلقي رقم ٢١٦٦ .

## تلقی جلب کی حد

اس میں نقہاء کرام کے درمیان کچھ کلام ہوا ہے، امام بخاریؒ نے اس مسئلہ کو بیان کرنے کیلئے یہ مستھی النعقی کا ترجمہ الباب قائم کیا ہے۔ فتنی تلقی کا دوطرح ہوتا ہے ایک تو اس کی ابتداء ہے، ووقو جو اب گلے جو اب گلے گھرے نظیم انعت کی ابتداء ہوگئی بینی جب وہ گھرے سامان لے کر نظیم ادھر سے کوکی شخص جائے اور جا کر سودا کر لے تو یہ نا جا کڑ ہے۔ لیکن بہتنی کب تک نا جا کڑ ہے؟ امام بخاریؒ نے اس میں جہور کا مسلک اختیار فرمایا ہے جن میں حقیقہ بھی داخل ہیں۔

#### جهبور كالمسلك

جمہور کا قول میہ ہے کہ تلکی ممانعت ابن وقت ختم ہو جاتی ہے جب قافلے شہر میں داخل ہو کر بازار کے سرے پر ، کنارے پر پہنچ جا کیں ، اگر بازار میں داخل نہ ہوئے ہوں اس وقت ان سے معاملہ کرنا جائز ہے۔ اور بیٹلنی جلب کی ممانعت میں داخل نہیں ہے۔

### امام ما لك رحمه الله كامسلك

ا ما ما لک کی طرف میمنسوب ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب قافلے بالکل بازار کے بیجوں بھے نہ کہ بنج جا کیں اس وقت تک ان سے معاملہ کرنا جا کر نہیں ہے ، جا ہے وہ شہر میں داخل ہو بھے ہوں۔
امام بخاری امام ما مک کے مسلک کی تر دید کرنا جا ہے جیں اور یہ بتلانا جا ہے جیں کہ جب قافلے شہر کے اندر داخل ہو گئے اور بازار کے ابتدائی جھے جی بہتے گئے جس کواعلی السوق کہا جاتا ہے تو اب میمانعت شم ہوجاتی ہے۔

### امام بخارى رحمه الله كااستدلال

امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر بڑھیا کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ کا متنفی الرکسان ہم قافلے والوں سے جاکر لختے تھے صفتری مبھم الطعام اور جاکر ان سے کھانا خرید لیتے تھے، صھارا السی منظ ان بیعه حتی بیلع به سوق الطعام او تی کریم طابی الے ہمیں اس بات سے منع فر مایا کرہم ان سے خرید کرآ گے ہے کریں جب تک اس کو لے کرفلہ کے بازار تک نہ ہے جا کیں۔

<sup>(</sup>١) صحيح بحارى كتاب البوع باب هل يبيع حاصر نباد بغير احر٩٠ الع

اس صدیت بی اس بات کی صراحت ہے کہ یہ جو کہا کہ جاکر قافلے والوں سے ل لیتے ہتے اوران سے کھانا خرید تے ہتے وو وی اعدی السوق، سوق کے ابتدائی حصہ می ل کرخرید تے ہے، اب نی کریم فائیز فرید نے ہمیں یہ فرمایا کہ جب تم نے خرید لیا تو ابخرید نے کہ بعداس کو آگے اس وقت تک فرو دخت نہ کرو، جب تک کہ اس کو اپنے بازار میں نہ لے آؤراس صدیت میں آپ فائیز الم نے آگے تھے کرنے سے تو منع کیا لیکن ہم نے جو قافلے والوں سے اعلی السوق میں خریداری کی اس پر آپ نے نکیر خبیس فرمائی یہ فرمایا کہ جب تم نے خرید لیا تو اب اس کو اپنے بازار تک پہنچانے سے چہلے نہ فرو خت کرو۔

اس معلوم ہوا کہ اگر قافے والے اعلی الوق تک یکنی جا کیں تو اس کے بعد ان سے خریداری کرنے میں تو اس کے بعد ان سے خریداری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قال انو عندائی ، هداوی اعلی السوق ویب حدیث عبدالله ۔ امام بخاری نے حدیث نقل کرنے کے بعد فر بایا کہ یہ قافے والوں سے جوخر بداری کرتے تھے وہ سوق کے اعلی حصہ بعنی ابتدائی حصہ میں کرتے تھے۔ اور اس بات کی صراحت آ مے حدیث عبداللہ میں ہے۔

حدثًا مسدد حدثًا يحبى، عن عبدالله قال حدثني بافع، عن عبدالله رصى الله عنه قال: كابوا يشاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فمهاهم رسول الله ملكة أن يبيعون في مكانه حتى ينقلوه (1)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عند فرمات بین کانو ایستاعود الطعام می اعلی المسوق که وه طعام کی بیج قافے والوں سے موق کے اعلیٰ بینی ابتدائی حصہ میں کرتے ہے، او آپ نافیزا نے اس بات سے منع فرمایا کہ اس کو ای جگہ جج دیں حتی ید فلو ، جب تک کہ اس کو نتقل نہ کر دیں اور نتقل کرنے کے معنی بین قبضہ کر لیما ، کو فکہ منقولات میں عادماً قبضه ای طرح تحقق بوتا ہے کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل کرلیا جائے۔ او یہاں لازم کو ذکر کر کے طروم مرادلیا ہے کہ جب تک اس پر تہمارا قبضہ نہ ہوجائے اور تم اس کو جگہ سے نہ بٹا دواس وقت تک آگے فروخت نہ کرو۔

یہ کہ اس میں بیج قبل القبض کی ممانعت پر ہے، یہاں آپ ظافیا نے بیج قبل القبض کی ممانعت آو فر مائی ہے لیے قبل القبض کی ممانعت آو فر مائی ہے لیکن قافے والوں سے جوخر یداری ہوئی تھی اس کو تا جائز نہیں قرار دیا۔ معلوم ہوؤ کہ جب قافے والے بازار کی ابتداء تک پہنچ جائیں اس وقت ان سے خریداری کر لینے میں کوئی مضا نُقد نہیں ہے بخریداری کر کیتے ہیں۔ (۲)

<sup>(</sup>١) هي صحيح بحاري كتاب البيوع باب منتهي التلقي رقم ١٦٧ ٢ (٢) انعام الباري ٣٠٤/١ تا ٣٠٠ م

حضرت عائشه رضى الله عنها في حضرت جريرة رضى القد عنها كوخريدا تفايهال وه واقعه بيان كيا كميا

اس واقعہ کی تفصیل اور اس سے متعلقہ مباحث اور احکام ان شاء اللہ آگے متعلقہ باب میں آئیں گے، پہاں امام بخاری صرف میہ بیان کرنے کیلئے اس کولائے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ کھے وشراء کی جاسکتی ہے بین کہ کورت ہے باکع مرد ہویا کی جاسکتی ہے بین کا گرکوئی مرد کسی عورت سے نہتے وشراء کا معاملہ کرے تو یہ جائز ہے جا ہے باکع مرد ہویا مشتری عورت ہو یا باکع عورت ہواور مشتری مرد ہو، دونوں صور تیں جائز ہیں۔

حدثنا حسان س أبي عباد حدثنا همام قال سمعت بافعا عن عبدالله اس عمر رصى الله عنهما أن عائشة رصى الله عنها ساومت بريرة فحرح إلى الصلاة فيما جاء قالت. إنهم أبو أن يبعوها إلا أن يشترطوا الولاء فقال السي شخ (ابما الولاء لمن أعتق" قلت لبافع حراكان روحها أوعندا وقال ما يلريني [الطر :٢١٦٩، ٢٥٦٢، ٢٧٥٧)

ہمام نے حضرت نافع سے پوچھنا جا ہا کہ حضرت بریرہ کے سوہر غلام تنے یا آزار سے کیونکہ ان کو حضور اکرم نافی نے خیار حتی دیا تھا، اس مسئلہ پر استدلال کرنے کے لئے بوچھا، حضرت نافع نے فرمایا کہ ماید ریسی؟ مجھے کیا پہتہ کہ وہ غلام ہے یا آزاد ہے تو گویا ان کو بیہ بات معلوم نہیں تھی۔ اس کی تفصیل ان شاء اللہ تعالی کتاب الطلاق میں آئے گی۔

## شہری کا دیہاتی کے لئے بیع کرنا

## بيع حاضرللبا دي كي تعريف وحكم

اس كا اصل يہ ہے كدد يهاتى مخف جوشير كے بازار ميں اپنا سامان ، اپنے كھيت كى بيدادار ، مبرياں وغير وفروخت كے لئے لے كرا رہا ہے ، كوكى شيرى فخص اس سے كيم كه تو تو بعولا بھالا آدمى

<sup>(</sup>١) في صحيح بخاري كتاب البيوع باب هل يبيع حاصر لماد بعير أجر ؟.....الح

ہے اور شہر کے حالات ہے بھی والنف نہیں ، بجائے اس کے کہتو بازار میں جا کرفر و خت کرے ، ججھے اپنا د کا ل اور وکیل بناد ہے ، میں فر و خت کر دوں مجا ، یہ بیچ الحاضر للب دی ہے۔

اس کے بارے میں اتنی بات تو متنق علیہ ہے کہ حضور طابیط نے بیٹے الحاضر للبادی ہے منع فرمایا ہے لیکن اس ممانعت کی علت کیا ہے اور وہ کن حالات میں لا گوہوتی ہے اور کن حالات میں نہیں ہوتی ،اس میں فقہا و سے مختلف اقوال ہیں۔

### ہیج الحاضرللبا دی میں فقہاء کے اقوال

امام ابوطنیفه کا فرمانا ہے کہ بڑج الحاضرللبادی اس وقت منع ہے جسب اس سے اہل بلد کوضرر لاحق ہو، تو ضرر کس طرح واقع ہوگا؟

اس کی صورت میہ ہے کہ وہ دیہاتی جوائی ہداوار سبزیاں وغیرہ لے کر آرہا تھا فاہر ہے وہ اپنے نقصان برتو نہیں بیچا، نفع تو ضرور لیتالیکن اس شہری کے مقابے بیں سستا بیچا کیونکہ دیہاتی کی میہ خواہش ہوتی ہے کہ جس اپنا سامان جدی نیچ کرواپس اپنے گھر چلا جاؤں تو وہ نسبتا سستا بیچالیکن جب میشہری صاحب نیچ بیس آگئے اب دو طریقے ہے اس میں مہنگائی بیدا ہوگئے۔

ایک تواس طرح کہ یہ صاحب شہری ہیں اور شہر کے داؤیج سے واقف ہے، نبذا یہ فوراً بیچنے کی فکر نہیں کریں گے بلکداس کو پچھروک کررکھیں گے اور جب دیکھیں گے کہ بازار میں اس چیز کی قلت ہو رہی ہے اور میں اس وقت چھے زیاد ووصول کرسکتا ہوں تو بیاس وقت بچپیں گے۔

دوسرے بیکہ بیص حب کام اللہ فی اللہ بیس کریں گے بلکہ پچھ نہ پچھا جرت بھی وصول کریں گے ، آتو وہ ابند بھی اس ویہائی کوزیادت والکت میں لگا کری م لوگوں سے قیمت وصول کریں گے تو اس طرح بھی گرانی پیدا ہوگی۔ تو چونکہ بیضر ربیدا ہوتے ہیں۔ اس لئے الحاضر للب دی ناج ئز ہے۔
لیمن جہاں اس متم کے ضرر کا اندیشہ ہو پینی اس سے مبنگائی اور گرانی ہیں اضافہ نہ ہوتو و لیے ہی کوئی شخص کی دیباتی کی مدد کرے کہ بھائی تم یہاں پر واقف نہیں ہو کہ بازار کہاں ہے؟ کون خرید سے گا کوئی شخص کی دیباتی کی مدد کر سے کہ بھائی تم یہاں پر واقف نہیں ہو کہ بازار کہاں ہے؟ کون خرید ہے گا کوئی شخص کی دیباتی کی مدد کر ہے کہ بھائی تم یہاں پر واقف نہیں ہو کہ بازار کہاں ہے؟ کوئی خرید ہے گا ہوں تو اس خیف کوئی ہو کہ محدود ہے۔ بیام ابو شینے گا تو کی مف کقہ نہیں۔ اس لئے کہ زیادہ سے زیادہ اعازت علی آسسلمین ہوئی جو کہ محدود ہے۔ بیام ابو صنیفہ کا تول ہے۔

### امام صاحب رحمه للدكي طرف غلط نسبت

ای کوبعض دوسرے ندا ہب کے نقبہاء نے امام ابوطنیف کی طرف غلط منسوب کرلی جیسے علامہ ابن قد امد نے ''المغنی'' میں بیغلط نسبت کی کہ امام ابوطنیفہ کے نز دیک بچے الحاضر للبادی ناجا تر نہیں، حالا نکہ ناج کر تو کہتے ہیں لیکن ناجا کر ہونے کا تھم معلول بعلہ ہے۔ جہاں علت پائی جائے گی وہاں ناجا تر ہوگا۔ (۱)

## امام صاحب رحمه اللهضرركي علت بيان كرنے ميں تنهائيس

اوراس سے بیہ بات ظاہر ہوگئ کہ اہام تو وی ، حافظ ابن جرّ اور علا مہ ابن قد امد نے ' جو بیا ام حنیفہ کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے نزدیک بچ حاضر للبادی مطبقاً ج نز ہے' ایسا مطلقاً سیح نہیں ہے ، کیونکہ کتب حنفیہ میں مرر ونقصان کے وقت بچ الحاضر للبادی کا مکر و و ہونا صراحاً آنہ کور ہے۔ جیسے کہ بم نے فتح القدیر اور البحر الرائق اور روائحار کے خوالہ نے نقل کیا ہے۔ اور پھر اہام ابو حفیفہ اس ممانعت کو ضرر ونقصان کی قید سے مقید کرنے میں تنہانہیں ہے۔ کیونکہ بہی قید حضر است شوافع اور حنا بلہ نے بھی شرطوں کی صورت میں لگائی ہے۔ (۲)

## ضرر وعدم ضرر کی قید کے دلائل

احناف نے جو کہا ہے کہ تے الحاضر للبادی کی ممانعت 'منی لعید' نہیں ہے بلکہ یہ' نہی معلول اعلیٰ ' ہے جیسا کہ یہ علت حضرت جار بنی کا حدیث سے معلوم ہوتی ہے ' دعوا الساس برق الله عصم من بعض 'لوگول کو چھوڑ دوتا کہ اللہ تعانی ان میں ہے بعض کو بعض کے ذریعے رزق عطا کر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تے الحاضر للبادی کی ممانعت شہر والوں سے ضرر اور نقصان کو دور کرنے کی غرض سے ہوتا ہے کہ تے الحاضر للبادی کی ممانعت شہر والوں سے ضرر اور نقصان کو دور کرنے کی غرض سے ہوتا ہے کہ تو یہ فیر خوائی کے دم سے ہوتا ہوجائے گی اور رسول اللہ فار ایک کے متعلق فر مایا ہے کہ '' اللہ بن دم سے میں داخل ہوجائے گی اور رسول اللہ فار بی کے متعلق فر مایا ہے کہ '' اللہ بن النہ فار بی کے متعلق فر مایا ہے کہ '' اللہ بن النہ فار بی کے دی ہوتا ہوجائے گی اور رسول اللہ فار بی کے متعلق فر مایا ہے کہ '' اللہ بن اللہ بن کے متعلق فر مایا ہے کہ '' اللہ بن النہ فار بی کے متعلق فر مایا ہے کہ '' اللہ بن النہ بنا ہوجائے گی اور رسول اللہ فار بی کے متعلق فر مایا ہے کہ '' اللہ بن اللہ بنا تو بی بی وائی ہو جائے گی اور رسول اللہ فار بی کے متعلق فر مایا ہے کہ '' اللہ بن اللہ بنا تو بین تو فیر شوائی ہی ہے۔

منرر و تقصان کے نہ ہونے کی صورت کتے الحاضر للبادی کے جواز کی دلیل یہ ہے کہ جس کو حضرت سعید بن منصور ؓ نے اپنی سنن میں حضرت مجابد ؓ نے تقل کیا ہے'' بے شک رسول الله طافیا ہے نے

<sup>(</sup>١) اتعام الباري ٢٩٢/٦ تا ٢٩٩ (٢) المعنى لابن قدامه ١٩٦٠٢١٥٤

شہری کو دیب تی سے خرید دفر وخت کرنے ہے اس لئے منع فر مایا تھا کہ شہری لوگوں کو دھو کہ وینا جا ہتا تھا، اور آج (چونکہ ایسانہیں ہے) اس لئے اس بچ میں کوئی حرج نہیں ہے۔(۱)

اس طرح عبدالرزاق نے اپنی ''مصنف'' میں امام تعنی کے نقل کیا ہے کہ انہوں نے قرمایا مہاجرین بچے الحاضرللبادی کو ناپسند کرتے تھے، جبکہ ہم اس بچے کو کرتے ہیں ایسے ہی بیہ منقول ہے کہ '' حضرت مجبد ُ بچے حاضر لباد میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے''

چنانچے ہیے حضرات (حضرت مجامد شعنی اور عطاً) کیے رسول القصلی القدعلیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کے برخلاف عمل کر سکتے ہیں۔ ان حضرات نے تو بیٹمل اس لئے کیا ہے کہ بیاس ممانعت کو معلول بعلقہ سمجھتے ہیں ،اور جب پر علت نہیں پائی جائے گی تو ممانعت بھی ختم ہوجائے گی۔

اس موقف کوحفرت نعیم بن حمین السد وی کی نقل کردہ صدیث سے بھی تائید ملتی ہے جو انہوں نے اپنے بچاسے اور پھر انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے و وفر ماتے ہیں کہ

'' میں مدینہ منورہ میں اپنے ساتھ ایک اونٹ لے کر حاضر ہوا، اور نبی کریم طافی ہی مدینہ منورہ میں ہی ستھ میں نے عرض کیا یارسول اللہ طافیہ اسپلوگوں کو تھم دیجئے کہ وہ میرے ساتھ ایجھے طریقے سے بیش آئیں اور میری (اونٹ نیچنے میں) مدد کریں، چنانچہ لوگ میرے ساتھ چل دیئے۔ پس جب میں نے اپنے اونٹ کو بیچا تو میں رسول اللہ طافیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے جمھ سے فرمایا، قریب آجا وَ ، پھر آپ نے اپنادست شفقت میری چیشانی پر پھیرا۔''

چنانچیاس حدیث ہے ثابت ہوا کہ رسول اللہ طاحی اللہ شام کوا جازت دی کہ آنے والے تاجری اونٹ کو بیچنے میں مد دکریں جبکہ اس صورت میں کسی ضرر کے لاحق ہونے کا اتد بیشہ نہ ہو۔ (۲)

### دوسرااختلاف

اس مسئلہ میں دوسر ااختلاف بیہوا ہے کہ آیا بچ الحاضر للبادی ای وقت ناجائز ہے جبکہ بیر حاضر بعنی شہری فخص و کالت کی اجرت وصول کرے یا بیتھم اس صورت پر بھی مشتل ہے جب بیرہ اضر و کالت کا کام بغیر اجرت کے انجام دے۔

ا مام شافعی کی طرف منسوب ہے کہ وہ فرماتے ہیں اگر اجرت ہوتو نا جائز ہے اور بلا اجرت ہوتو جائز ہے، ایسا لگتاہے کہ امام بخاری بھی اس کے قائل ہیں، اس واسطے انہوں نے بیر قید لگا دی کہ "هل یسبع حاصر لساد معبر احر" اور آگے اس کے دلائل بیان کئے کہ بغیر اجرت کے بھے

<sup>(</sup>١) حكاه الحافظ في الفتح ٢١١/٤ وسكت عسه. (٢) تكمله فتح لملهم ٢٣٥/١

كرت مين كوتي مضا كفيديس-

"و هل يعينه أو ينصحه" كونك جب بغير اجرت كررها بقو وه صرف اعانت اور فير خوائي بن بوكي و قال السي فنظ إدا سنصح أحد كم أحاه فليصح له و رخص فيه عطاء اور حعرت عطاء في بحى ال كى اجازت دى ب كريخ الحاضر للبادى بغير اجرت كي بوتو جائز ب-آك عديث نقل كى ب كرمعرت فيس بن الله حضرت جرير بالله سدوايت كرتي بيل كه:

حد ثنا على س عندالله. حدثنا سغيان، عن إسماعيل، عن قيس سمعت جريرا رضى الله عنه يقول. "نا يعت رسول الله تُنك على شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله و إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم

بايعت رسول على شهادة أن لا إله الا الله و أن محمد رسول الله وإقام الصلوة و إيتاء الركوة والسمع والطاعة، و الصح لكل مسلم" \_ (١)

طریقہ خیرخواہی ہے ہے کہ بھائی میں تمہاری چیز فروخت کروا دیتا ہوں اس میں کوئی مضا کقہ مہیں ہے۔ تہیں ہے کہ بھائی من کراجرت لے کرفروخت کرے مینع ہے۔

حد ثما الصنت بن محمد :حدثنا عبد الواحد:حد ثما معمر، عن عبدالله بن طاؤس عن أنيه، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله تنظيم "لا تلقوا الركبان ولا يبع حاصر لباد" قال: لابن عباس : ماقوله: "لايبيع حاصر لبادا" قال: لا يكون له سمسارا\_[انظر](٢)

آ کے قرمایا" لا تلقوا الرکدان" قاقلے والوں سے جاکر طاقات کرو، آ کے بیمنتقل باب آرہا ہے ان شاء اللہ وہاں پر مرش کرونگاو لا يسبع حاصر لداد قال قلت لاس عداس ماقوله لا يسبع حاصر لداد؟ قال لا یکون له سمسارا۔ لیمن اس کاولال نہے۔

<sup>(</sup>١) عي صحيح بخاري كتاب البيوع هل يبيع حاصر لباد بعير أجرا الح .....رقم ٢١٥٧

<sup>(</sup>۲) في صحيح بحارى كتاب اليوع باب هل بيع حاصر لناد بعير آجر؟ رقم ٢١٥٨ وفي صحيح مسلم، كتاب اليوع، رقم ٢١٥٨، وسس أبي داؤد، مسلم، كتاب اليوع، رقم ٢١٦٨، وسس أبي داؤد، كتاب اليوع، رقم ٢١٦٨، ومسند احمد، ومن مسئد بني هاشم، رقم ٢٠٦٨.

### آ دهتیول کا کاروبار

آج کل جوآ ڑھتیوں کا کاروبار ہور ہا ہے ہے تھے الحاضر للبادی بی ہے۔ اس کا عدم جواز اس صورت کے ساتھ مشروط ہے جہاں اتلی بلد کو ضرر لاحق ہو، اگر تحض انتظامی آسانی کے لئے ہوجیسا کہ آخ کل ہور ہاہے کہ ہر دیباتی کے لئے مکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنا سامان لادکر یہاں شہر میں لائے اور خود فروخت کر سے بلکہ اس نے پہلے ہے شہر کے پچھ لوگوں سے معاملہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ میں اپنا مال تہمارے ہاں اتاروں گا اور تم اے میری طرف سے فروخت کر دیتا یا تم جھے سے اس کو خرید کر آگے فروخت کر دیتا یا تم جھے سے اس کو خرید کر آگے فروخت کر دیتا یا تم جھے سے اس کو خرید کر آگے فروخت کر دیتا یا تم جھے سے اس کو خرید کر آگے مطابق جا کر یہ سیدھا سادھا ہواور اس سے اٹل بلد کو ضرر دنہ پنچ تو ہے ام ابو ھنیفہ کے قول کے مطابق جا کرنے۔ (۱)

کین جہاں اس کا مقصد لمی بھگت کرتا ہو کہ آ ڈھتی سے کہدر کھا ہے کہ دیکھو مال تمہارے پاس جمیجوں گا تکر اس کو گودام میں رکھ کرتالا لگا دینا اور اس وقت تک نہ نکالنا جب تک قیمتیں آسان سے ہا تیں نہ کرنے لگیس اتو اس صورت میں اہل بلد کوخرر ہوگا،للِڈ ااس صورت کی مما نعت ہے۔

## شہری کا دیہاتی کے لیے سامان وغیرہ خریدنا

وكر هه ابن سيرين و ابراهيم لننا تع وللمشترى قال ابرا هيم ان العرب تقو ل مع لى ثو با، وهي تغني الشراء.

حدثنا المكي بن ابراهيم قال احبر بن ان جريح، عن ابن شها ب، عن سعيد س المسيب انه سمع انا هريرة رضي الله عنه يقول:قال رسول الله الله الله المستع المرء على بنع اخيه، ولا تنا حشوا، ولا بيع حا صرالهاد. (٢)

# شہری کے لیے دیہاتی کاوکیل بنتا

ابھی تک جو بحث تھی وہ بیج الحاضر للبا دی تھی، شہری دیہاتی کا سامان بیجے کے لیے دکیل بن رہا تھا اور اب وہ صورت ہے کہ شہری دیہاتی کا دکیل، کوئی سامان خرید نے میں بنرآ ہے۔ کوئی دیہاتی بازار سے سامان خرید نا جا ہتا ہے، شہری کہتا ہے کہ میں تمھاراوکیل بن جا تا ہوں

 <sup>(</sup>١) وحجة الجنفية أن النهى معنول بعلة الح (تكملة هج الملهم، ح ١ص: ٣٣٥) ١٤١

<sup>(</sup>٢) في صحيح بحاري كتاب البيوع باب يشتري حاصر للباد بالسمسرة رقم ٢١٦٠

اور بازارے تہارے لیے سامان خرید لیتا ہوں۔

بعض حفرات نے کہا کہ جس طرح تھ الحاضر الله دی نا جا کر ہے ای طرح اشراء الحاضر الله دی ہے وہ اس سیر بیں و اس اهیم لله انع و المستنری، گلبادی بھی دلالی کے ذریعے سے نا جا کر ہے، وہ کو هه اس سیر بیں و اس اهیم لله انع و المستنری، محمر بن سیر بن اور ابرا ہیم نخی نے اس کو با لئع اور مشتری دونوں کے لیے برا سجھا ہے اور دلیل میں بیابت بیان فر مائی کہ لا سیع الحاصر للها د، اس میں اگر چہ لفظ بیج ہے لیکن بھے کالفظ بعض اوقات شراء کے معنی میں بھی استعمل ہوتا ہے۔ چنا نچھا برا ہیم نحنی کہ اد العرب تقول معلی نو سا شراء کے معنی میں بھی اوقات معلی ثوبا۔ کہتے ہیں کہ اد العرب تقول معلی نوب فرید وهی تعمی المشراء۔ عرب لوگ بعض اوقات معلی ثوبا۔ کہتے ہیں اور ان کی مراد ہوتی ہے کہ بیر کرا اور قبل ہی موسکتے ہیں کہ کوئی شہری کی دیم اتی کی طرف سے مال نہ خرید ہے ابدا بیر میں اور شراء کی بھی ، بی خرید ہے، ابدا بیر میں اور شراء کی بھی ، بی

حنیفہ کے نزویک شراء الحاصر لدا دی ناجا ترنبیں ہے،اس لیے ممانعت کی علت اہل بلد کوضرر پہنچانا ہے اور شراء کی صورت میں کوئی ضررنہیں ،لبذاوہ ناجا تزہے۔(۱)

#### بيع ملامسه

عن ابی هریراهٔ آن رسول الله صلی الله عبه و سلم مهی عن بیع الملا مسه (۲) "نیخ طامسه" زمانه جا بلیت کی بیوع ش سے ایک بیج تقی، کی طامسه کی تعریف وتفییر می علماء کے مختلف اقوال ہیں۔

ا \_ حضرت امام ابوحنیفه کے نزد کی جع ملامسہ بہے کہ

ع قدین میں ہے ایک یوں کے کہ یہ چیز تہمیں استے روپے میں پیچا ہوں اور جس وقت میں تجھے ہاتھ لگالوں تو بھے لازم ہوجائے گی۔ (۳)

٣- شرح النووي من امام شافعي سے يتغير منقول ہے ك

ایک مخص ایک لیٹے ہوئے کڑے کولیگر آئے یا اندھرے میں کوئی کڑ الیکر آئے اور دوسرے مخص سے کیے کہ: میں تہمیں یہ چیز اس شرط پر اور استے رویے میں بیچنا ہوں کہ تمہار اس چیز کو ہاتھ لگانا

<sup>(</sup>۱) انعام الباري ۲۰۱۰ ۲۰۰۳ (۱)

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسم كتاب البوع باب ابطان بيع الملامسة و المابدة رقم ٢٧٧٤.

<sup>(</sup>٣) عمدة القارئ ٥/٥٠٥

ہی اس چیز کود کیھنے کے قائم مقام ہوگا ،اور جب تم اس چیز کود کیھو گے تو اس چیز کورد کرنے کا اختیار نہ ہو گا۔

سا ایک شخص اپنے کپڑے کے بدلے میں دوسرے شخص کے کپڑے کو ٹرید لے اور ایہ بغیر کی غور و لگر کے کیا جائے اور ایوں کیے کہ: جب میں نے تیرے کپڑے کو ہاتھ لگا یا اور تو نے میرے کپڑے کو ہاتھ لگا یا اور تو نے میرے کپڑے کو ہاتھ لگایا تو نیچ واجب اور لا زم ہو جائے گی۔ یہ تغییر عطاء بن میناء کے طریق سے حضرت ابو ہر ہرہ وہ ہو ہے گا۔ اس صورت میں محض ہاتھ لگالینا ہی بغیر ایجا ب و قبول نیچ شمار ہوتا ہے۔

ابو ہر ہرہ وہ ہو ہے اس طور پر نیچ کرنا کہ جب اس چیز کو چھو لے گا تو خیار مجلس ختم ہو جائے گا۔ اس کو امام نو دی نے اس طور پر نیچ کرنا کہ جب اس چیز کو چھو لے گا تو خیار مجلس نے قائل ہیں۔

نو دی نے نقل کیا ہے البتہ یہ نفیر اول میں ایک قدر مشترک ہے اور وہ رہ ہے کہ ان حسب میں غرر ، بغیر مبیر کیف ا ان تمام تغییر وال میں ایک قدر مشترک ہے اور وہ رہ ہے کہ ان حسب میں غرر ، بغیر مبیح کو د کیسے بچھ کرنا یا کسی دوسرے کے ذیح الی چیز کو لا زم کرنا پایا جاتا ہے کہ جس پر وہ دراضی نہیں ہے مبیح کو د کیسے بیچ کرنا یا کسی ہوئے حوام میں۔

#### تع منابذه

بچے منابذہ یہ ہے کہ متعاقدین بغیر ایجاب و تبول کئے محض بھینکنے سے بیچ کریں، مثلاً بالکع مشتری سے میہ کہنا ہے کہ جس ونت یہ چیز جس کا بھاؤ تاؤ ہوا ہے۔ میں تمہاری طرف بھینکوں گااس ونت بچ لازم ہوجائے گی اور اختیار ختم ہوجائے گا۔

ا مام خط أبي نے معالم السنن ميں بھی بعض معزات سے يتفيرنقل كى ہے: بہتے منابذہ ' بھر بھينئے سے تعبير كى ج آئے منابذہ ' بھر بھينئے سے تعبير كى ج آئى ہے بس جب پھر گرۃ ہے تو بھے لازم ہوجاتی ہے جسے كہ ' بھے انصاۃ ' ، ہوتا ہے۔ حديث مبارك ميں اس بھے سے بھی منع فر مايا گيا ہے كيونكداس ميں بھی تعلیق التمليک علی الخطر بإلی جار بی ہے جوان خرد' کی ہی ایک فتم ہے۔ (۱)

#### بيع الحصاة

عن الى هريره رصى الله عنه قال بهي رسول ﷺ عن بيع الحصاة\_ (٢)

 <sup>(</sup>۱) تكمنة ۳۱۳/۱ تا ۳۱۵\_ (۲) في صحيح مسلم كتاب البوع باب بطلار بيع لحصاة رقم
 (۱) تكمنة ۳۷۸۱، في موطا مالك والنسائي وابي داؤد و النرمدي واس ماحه والدار مي في كتاب البيوع،
 واحمد في مصد ابي هريرة ۳۷٦/۲

" الحصاة" كمعنى يه بين كدا يك محفى دومرے سے كبے كه جب ميں كنكرى بجينكوں تو بيع لازم موجائے گا۔

اوریہ بھی کہا گیا ہے کہ بنتے الحصاۃ یہ ہے کہا یک شخص یوں کیے کہ جب میں پھر (یا کنگری وغیرہ) پھینکوں گاتو سامان میں ہے جس چیز پروہ گرے گی تو میں تنہیں وہاں تک زمین کا کنڑا پیچوں گا جہاں تک یہ پھر جا کرگرے گا۔اور یہ تمایوع بھی فاسدو نا جائز ہیں۔ کیونکہان میں جہالت ہونے کی بناء پرغرر پایا جارہا ہے۔(۱)

#### بيع العدينه

و عدالته س عمر رصى الله عده الرسول الله صلى الله عبه وسده قال الا بحل سلف، و لا شرط مع مد و لا ربح منه بصم، و لا بيع مربس عدك (٢) الله حديث من حضور المؤرّا في جارتكم بيان فرائ - ببالا تكم بيه بيان فرائيا كد "لا بحل سلف و بيع" بين قر ضداوري الك ماته كرنا طال بين - اس كمتعدد معانى بيان ك ك ي بين الكم معن الواس ك يه بين كوكي فخص ع كاندرقرض كي شرط لكاد مه مثلا به كم كري تم اللا الكم معن الواس برطيرة م بي كاندرقرض دو، بي معامله جائز نبين الله كري كري كري كم الكه الك

### دوسر ہے معنی

دوسرے معنی ہے ہیں کہ ایک شخص کو قرض کی ضرورت تھی ، اس نے دوسرے شخص ہے قرض مانگا، تو دوسرے شخص نے کہا کہ بیس اس وقت تک قرض نہیں دونگا جب تک تم جھے نلال چیز استے دو ہے جس نہیں فریدو گے۔ مثلا ایک کتاب کی قیمت بازار جس پچاس روپے ہے لیکن قرض دینے والا کہتا ہے کہتم جھے سے یہ کتاب موروپے جس فریدلو، تب جس تہمیں قرض دونگا۔ اس طرح وہ اس قرض پر براہ راست سود کا مطالبہ تو نہیں کر رہا ہے ، لیکن اس نے اس کے ساتھ ایک تھے لازم کر دی اوراس جس قیمت زیاد ووصول کر لی

اس کو " بچ العینه" بھی کہتے ہیں اور بیسود حاصل کرنے کا ایک حیلہ ہے اس لیے حرام اور نا

<sup>(</sup>۱) تكملة ۱/۲۱۷/۱ تكملة

 <sup>(</sup>۲) في الترمدي كتاب اليوع باب ماجاء في كراهة بيع ماليس عبده، رقم٤٥

جائزے۔(۱)

## بيع غرر كىمما نعت اوراس كى تفصيل

حدثنا عبدالله بن يو سف احبرنا مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر و رضى الله عنهماان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهى بنع حبل الحدية، و كان بيعا بندا يعه اهل الحاه هلية كان الرحل ينتاع الحرور الى الا تنتج الناقة ثم تسح التى في عليه \_ (٢) الله المرابع عالى عليه عنها عالى المرابع على عديث روايت كى كرسول المرابط في المحلم كى بنج يمنع عراباله على المحلم كى بنج يمنع عراباله المرابع على المحلم كى بنج يمنع عراباله المرابع على المرابع المحلم كى بنج يمنع عراباله المرابع المحلم كى بنج يمنع عراباله المرابع الم

''و کان بعا بننا بعہ اهل الحاهدیہ "اور جبل الحبلہ کی بیج کا معاملہ جا ہمیت ہیں لوگ کی کرنے سے اور وہ بے تھا ''کا ن الرحل بنناع الحرور رالی ان تنت المافة ثم تنت النی می طلبہ''۔ کوئی شخص اونٹ خرید تا اور کہنا ہے کہاس کی قیمت اس وقت ادا کروں گا جب فلال اونٹی کے بہدا ہو جائے اور بچہ کا بھی بچہ بیدا ہو جائے اجل مجبول تھی اور یہی معلوم نہیں تھا کہ ناقد کے بچہ بیدا ہوگا یا نہیں ہوگا اور اگر جو بچہ بیدا ہواتو پھر اس کے بچہ بیدا ہوگا یا نہیں ہوگا اس لیے ہے تھے غرر پر مشتمل ہے اور نا جائز ہے۔

# حبل الحبله کی دوسری تفسیر

حبل الحبله كى ايك تفيير توبيه جويهاں پر بيان كى گئى ہے كہ بيج تو كى گئى اور چيز كى ليكن اس كى اجل يعنى قيمت اداكرے كى مدت مقرركى كه ناقد كے پيٹ ميں جوشل ہے جب بيہ بيدا ہوج ئے اور پھراس سے اور بچہ بيدا ہوجائے تواس وقت پھے اداكروں گااور بي بيخ فاسد ہے۔

<sup>(</sup>۱) تقریر تر مذی ۱۰۷،۱۰۹/۱\_

<sup>(</sup>۲) في صحيح بحرى كتاب البوع باب بيع العرد وحبل الحبلة رقم ۲۱٤٣ وفي صحيح مسدم، كتاب لبيوع، رقم ۲۷۸۵، وسنن الترمدي كتاب البيوع عن رسول الله، رقم ۱۱۵، وسس البسائي، كتاب البيوع، رقم ٤٥٤٦، وسس أبي داؤد كتاب البيوع، رقم ۲۹۳٤ وسس اس ماحه، كتاب التجارات رقم ۲۱۸۸، ومسداحمد، مسبد العشرة المبشرين بالحنة رقم ۳۷۱ ومسد المكثرين من الصحابة، رقم ٤٣٥٤، ٣٥٥، ۲۱٤٨، وموطأمالك، كتاب لبيوع، رقم: ۱۱۹۸\_

حبل الحبلد كى دوسرى تغيير بيايكى كى كئى ہے كدا يك اونٹنى ہے اس اونٹنى كے پيٹ يس بچهہ تو يہ كہے كہ يش اس بچه كا بچه فروخت كرتا ہوں يعنی جيج ہى اس حبل الحبلہ كو بنايا جار ہا ہے۔

میلی تشریخ میں جمیع تو موجود چیزتمی البته اجل حبل الحبلہ مقرری کہ جب حمل کے حمل پیدا ہوگا اس وقت قیمت ادا کروں گا اور دوسری تغییر میں جمیع ہی حبل الحبلہ کو بنایا کہ اوٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے جب اس کا بچہ بیدا ہوگا اس کو میں تمہیں ابھی فروخت کرتا ہوں ، تو یہاں پرجیع ہی معدوم ہے اور پتانہیں کہ وجود میں آئے گی یانہیں کیونکہ پتانہیں کہ اس کے بچہ بیدا ہوگا یانہیں : وجی آئے کھی خریم واقل ہے اور نا جا کڑنے اور بیری ہا طل ہے۔

یہاں امام بخاری نے باب بڑ الغرر کاعنوان قائم کر کے بیر بتا دیا کہ اگر چہ حدیث کے اندر ذکر صرف حبل الحبلہ کا ہے لیکن حبل الحبلہ میغرر کی ایک صورت ہے اور عدم جواز کی علت غرر ہے اور وسری حدیث میں نبی کریم صلی القدعلیہ وآلہ وسلم نے بڑ الغرر ہے منع فر مایا ہے۔ تو کو یا ساتھ ساتھ میک اصول بھین دیا کہ صرف ہیں بیج بی نا جا تر نہیں بلکہ ہروہ بڑج جس میں غرر ہوں اما ج کرے۔

### غرري حقيقت

غرر برداوسیج مغہوم رکھتا ہے اور شریعت میں معاملات کے اندر جہاں بھی غرر ہواس کو نا جا کز قرار دیا گیا ہے ،غرر کا مطلب بجھ لینے کی ضرورت ہے۔غرر کے اندر ایک بہت ہی وسیع مغہوم ہے اور اس کے اندر بہت سماری صورتیں داخل سے ہے

ہمارے زمانے کے (الشیخ عجر الصدین الضریر) موذان سے اید بہت برے عام میں المی اللہ اللہ اللہ بہت برے عام میں المی اللہ علیہ جیں۔ انہوں نے غرر پر ایک کتا ب الله علیہ اس کا نام ہے " المعرر و اثرہ می المعمود" بہت المجھی شخیم کتاب ہے اور غرر کے متعلق تمام مباحث کو بچی جمع کر دیا ہے تقریباً پر نیج ، چیسو سفیات کی ہوگی۔ اس عمل انہوں نے غرر کی تمام صور تیں اوراد کام بیان فرمائے ہیں۔

فلامدید ہے کہ غرر کے لفظی معنی ہے بیان کے گے ہیں کہ "مالہ طاهر تو ٹرہ و ساط : کرهه" کہ ہروہ چیز جس کے ظاہر کوتم پسند کرولیکن اس کا باطن کروہ ہو، اس کا تر جمہ دھو کہ ہے بھی کیا جاتا ہے، لیکن ہروہو کہ کوغرز بیں کہتے بلکہ جس میں تین باتوں میں ہے کوئی ایک بات پائی جائے وہ غرر ہوتا ہے۔

### غرر كى مختلف صورتيں

غرری پہلی صورت ہے کہ جمع مقدور انتسمیم نہ ہو، یا نع جس چیز کو بچے رہا ہے اس کی تسمیم ہے وارد نہ ہو جیسے کتب فقہ میں آتا ہے کہ پر ندہ ہوا میں ازر ہا ہواور کوئی کیے کہ میں اے فروضت کرتا ہوں سع الطبر می البھو، ء اب پرندہ فروخت تو کردیا لیکن اس کو شتری کے پر دکرنے پر قادر نہیں ہے، لہذا میر در ہوایا ہے ۔ دریا ہیں، سمندر میں کہدو ہے کہ میں ہے البدا، مجھلی پائی میں تیررہی ہے، دریا میں، سمندر میں کہدو ہے کہ میں ہے تارہی ہے، اب بتانبیں کہ بعد میں اس کو بکڑ سے گایا نہیں ، تو غرری ایک صورت ہے کہ جے مقدور التسلیم نہ ہو۔

غرر کی دوسری صورت ہے ہے کہ اس میں جنج یا شن یا اجل ان تینوں میں ہے کوئی چیز جہول ہوتو جہاں بھی جہاں ہے جہاں تھیں ہے گئے جہاں ہو جہاں ہے جہاں تھیں ہے گئے السابد واللہ میں جہاں ہو حساسے جہاں ہو جہاں جہاں ہو

#### ملامسه

ملامہ بھی ای طریقہ ہے کہ میں جس کپڑے کو ہاتھ لگا دوں اس کی بڑج ہوجائے گ۔اب خدا جانے کس کپڑے کو ہاتھ لگے! ملامہ بھی نا جائز ہے ااور منابذ وبھی نا جائز ہے آگے امام بخاریؓ نے سارے الواب اس کے متعلق قائم کئے۔اس میں بھی عدم جواز کی وجہ یہ ہے کہ یا جبیع مجبول ہے یا شمن مجبول ہے۔

علی المحطر"ے فرر کی تیسری صورت وہ ہے کہ جس کوفقہاء کرام نے "نعلبق النمديك على الحطر" سے تعير فرمايا ہے كوئى ايما آنے والا واقعہ

جس کے واقع ہونے یا نہ ہونے ووتوں کا اختال ہوائ واقعہ پر تملیک کو مطلق کر دینا کہ اگر یہ واقعہ پیش آگیا تو بیس کے واقعہ ہوئی قولیہ آگیا تو بیس نے اپنی فلاں چیز کا تمہیں ابھی سے ما لگ بنادیا ، مثلاً اگر جعرات کے دن بارش ہوگئی تو بیر میں نے تمہیں بچیاس رو بے بیس فروخت کروی تو کتاب کی فروختگی جو تملیک کا ایک شعبہ ہے اس کو بارش کے وقوع پر معلق کر دیا اور یہ خطر ہے کہ بارش کے جونے یا نہ ہونے ودنوں کا اختال ہے ، اس کو تصدیق التحدیث علی الحطر کہتے ہیں۔ اور اس کی تمار بھی کہتے ہیں۔

#### قمار

ای کاایک شعبہ تمار بھی ہے تمار مینی جوایہ سسر س سن بید طرف سے تو ادا نیلی بینی ہواور دوسری طرف ہے ادائے کی موہوم ہو معلق علی انظر لیعنی کسی ایسے واقعہ پر موقو ف ہوجس کا پیش آ نا اور نہ آنا دونوں محمل ہیں اس کو تمار کہتے ہیں۔(۱)

## مبيع كي معمولي جہالت كاحكم

البت قرد کی بایس مین کے جی کے اندرائی معمولی جہالت ہو۔ اور اس کی ضرورت بھی ہو، اور عرف عام اس جیسی جہالت کی وجہ ہے جھڑا کا فدشہ بھی نہ ہو۔ ای سم کی اوٹی جہالت جی کے بار ہے میں امام تو وی نے فر بایا ہے ' مسلمانوں کا ان اشیاء کے جواز پر اجماع ہے کہ جن جس معمولی غرر پایہ جاتا ہو۔' ان اشیاء جس ہے جی کہ پھل کے اندر کے دانے کی بیج ،اگر چہاس نے دانے کو نہ بھی دیکھا ہو (جائز ہے)۔ حالا نکد اگر پھلی یا بھوے وغیرہ کو اسلیطور پر بیچا جائے تو سے جائز نہ ہوگا ای طرح ان مور ات کا، گھر ، سواری یا کیڑے وغیرہ کو ایک مینے کے لئے اجرت پر دینے کے جواز پر اتفاق ہے حالا نکد مجمید بھی تعمیل دن کا بھی انتیاس دن کا بھی ہوتا ہے۔ اس طرح ان معمرات نے جمام علی حالا نکد مجمید کی تابید کی اجرت کے جواز پر اتفاق کیا ہے حالا نکہ لوگ پائی کے استعمال کرتے اور جمام میں معمر نے کے لئا طرح ان مطرح ان معمرات کے جانے کی اجرت کے جواز پر اتفاق کیا ہے حالا نکہ لوگ نے زیادہ )، ای طرح ان معمرات میں عادت محتمل کرتا ہے کوئی زیادہ )، ای طرح ان محتمرات کے اجرت کے جدلے پائی پلانے کے جواز پر بھی اتفاق کیا ہے حالا نکہ پائی چنے میں بھی لوگوں کی عادت محتمد ہوتی ہوں ہوں گئی گئا پائی چنے گا۔ ای طرح دور حاضر میں اس متم کی عادت محتمد ہوتی ہوں۔ (بوئی کی کتنا پائی چنے گا۔ ای طرح دور حاضر میں اس متم کی عادت محتمد ہوتی ہیں۔ اس میں محتمد منہیں کہ کوئی کتنا پائی چنے گا۔ ای طرح دور حاضر میں اس متم کی عادت محتمد ہوتی ہیں۔ (بوئی کی کتنا پائی چنے گا۔ ای طرح دور حاضر میں اس متم کی بہت می مثالیں ٹائے گئی جن الحرک دور حاضر میں اس متم کی بہت می مثالیں ٹائے گئی ہو گئی کتنا پائی چنے گا۔ ای طرح دور حاضر میں اس متم کی بہت می مثالیں ٹائے کی جانے کی جوان کی کتنا پائی چنے گا۔ ای طرح دور حاضر میں اس متم کی بہت کی مثالیں ٹائے کئی جوان کی کتنا پائی ہو کے ای طرح دور حاضر میں اس متم کی بہت کی مثالیں ٹائے کئی دور حاضر میں اس متم کی بہت کی مثالیں ٹائے کی جوان کر بیا کہ کی کی کی دور حاضر میں اس متم کی کوئی کتنا پائی کی کوئی کتنا پائی کی کوئی کتنا پائی کی کی کتنا پائی کی مثالی کی کوئی کتنا پائی کی کتا ہو گئی کی کتا ہو گئی کتنا پائی کی کتا ہو گئی کی مثالی کی کتا ہو گئی کتنا پائی کی کتا ہو گئی کتنا پائی کی کتا ہو گئی کتنا پائی کی کتا ہو گئی کی کتا ہو گئی کتنا پائی کی کتا ہو گئی کی کتا ہو گئی کر ان کی

<sup>(</sup>۱) انعام الباري ۲/۱۲۲۲۲۰ (۲) تكملة هج الملهم ۲۲۰/۱.

# ایے بھائی کی تھے پر تھے کرنا

حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر رضى لله عنهما: أن رسول الله تَنْكُ قال: "لايبيع"

حدثنا على من عبدالله حدثنا صفيان حدثنا الرهرى، عن سعيد بن المسيب، عن ألى هر رة رضى الله عنه قال بهى رسول الله شرية أن يبيع حاصر لناد ولا تنا حشوا، ولا يبيع الرحل على بنع أحيه، ولا يحصب على حطمة أحنه، ولا تسأل المرأة طلاق احتها لتكفأ ماهى انا تها د (١)

سیمعروف حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی تنظیم نے کہ تنظ میر کے حدیث میں دو چیزوں کی ممانعت آئی ہے ایک سوم علی سوم احیه اور دوسری سیع علی سع احیه

# سوم على سوم أخيه كي تشري

سوم عدی سوم احبه کمعنی یہ ہیں کدو آدمیوں نے درمیان بیج کی بات جیت چل رہی کے ، بھا دُتا وَ ہور ہا ہے ، ابھی بیج تام بیس ہوئی ، بائع ہے ، تار ہا ہے اور وہ اس سے بکھ کم کرانے کی کوشش کرر ہا ہے مساومتہ ہور ہا ہے است میں تیسرا آدی آئے اور آ کر کہد سے کہ یہ چیز میں نے تم سے زیادہ چیے دے کر فرید لی یہ سوم علی سوم احبه ہے ، جس سے منع فر بایا کہ لا بیع معصکم علی بیع احبه ہے ، جس سے منع فر بایا کہ لا بیع معصکم علی بیع احبه ہے ، جس سے منع فر بایا کہ لا بیع معصکم علی بیع احبه ہے ، جس سے منع فر بایا کہ لا بیع معصکم علی بیع احبه ہے ، جس سے منع فر بایا کہ لا بیع معصکم علی بیع احبه ہے ، جس سے منع فر بایا کہ لا بیع معصکم علی بیع احبه ہے ، جس سے منع فر بایا کہ لا بیع معصکم علی بیع احبیه ہے ۔

## بيع على بيع أخيه كي تشري

#### دوسرى چزجس كنع فرمايا كيا بوه به على سع أحده مثلاً ايك بيع بوكى، زيدن

(۱) هى صحيح بحارى كتاب السوع باب لا يسع عنى سع احيه ولا سوم النع رقم ٢١٢، ٢١٤٠ وسى الترمدى، وهى صحيح مسلم، كتاب البكرع، رقم ٢٥٣، كتاب البيوع، ص ٢٧٨٦، وسس الترمدى، كتاب البيوع عن رسول الله، رقم ٢١٢، وسس السائى، كتاب البكاح، رقم ٢٩٩١ والبيوع، رقم ٤٤٢٨ وسس الله داؤد، كتاب المكرع، رقم ١٧٨١، والبيوع، رقم ٢٩٧٩، وسس الله ماجه، كتاب التحارات، ٢١٦٢، ومسد حمد مسد مكترين من الصحابة، رقم ٢٤٤١ وموطأ مالك، كتاب المكاح، ص ٥٠٥، الله ، ده المراس بدرمي كتاب للكاح، ص ٢٠٨١، والبيوع رقم ٢٤٥٤.

عمرو سے ایک گھوڑ اخر بیرا،فرض کروبا کع نے خیار شرط لے لیا، کے ہو چکی، اب فالد آتا ہے اور آکر باکع سے کہتا ہے کہ تم نے جو گھوڑ اعمر وکو پیچا تھا اس کے کونٹے کر دواور وہ جھے بچے دو، یہ بیع عدی بیع احبیہ ہے۔

### سوم على سوم أخيه اور بيع على بيع أخيه مل فرق

دونوں میں فرق سے کہ سوم علی سوم احبہ میں تیسرا آدی بھے تام ہونے سے پہلے مداخلت کرتا ہے ہیں تیسرا آدی بھے تام ہونے کے بعد مداخلت کرتا ہے ، یہ داخلت کرتا ہے ، یہ دونوں نا جائز ہیں اور بیمل جس طرح بھے میں تاجائز ہے اس طرح تمام عقود میں بھی ناجائز ہے ، چنا نجہ حصلہ احبہ کی ناجائز ہے کہ ایک نے نکاح کا پیغام دیا اس کے پیغام پر دوسرے کا پیغام دینا جبکہ اس بیغام کی طرف جانب آخر کا میلان بھی ہو گیا ہوتو دوسرے کے لئے پیغام دینا جائز ہیں۔

ای طرح اجارہ میں بھی بھی میں صورت ہے کہ اگر ایک مؤجر اور متناجر کے درمیان ہات چیت چل رہی ہے درمیان میں کوئی تیسر افخض مدا خلت کرے یا اجارہ منعقد ہو چکا ہے بعد میں کوئی تیسر افخض پچ میں مدا خلت کرے تو یہ بطریق اولی نا جائز ہے۔

اگركوئى فخفس كى جكد المازم بدومرافخف بيوا بكدوبان ساس كى المازمت خم كرواك اين باس كى المازمت خم كرواك اين باس كى المازم باورنا اين باس كان احداده على احداده احداده احداده الحدادة على الا احداده المد كان المارة المدادة المارة المارة

# كياغيرمسلم بهي "بيع على بيع أخيه" مين داخل بين؟

مدیث مبارک میں یہ جوآیا ہے کہ البع معصکم علی بع احبه "اس میں اُحیہ ہے مراد،
ای بات سے استدلال کر کے امام اوزاعی اور شوافع میں سے ابوعبید بن حربویہ قرماتے ہیں کہ "بیع علی بات سے استدلال کر کے امام اوزاعی اور شوافع میں سے ابوعبید بن حربویہ قرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ حرام ہے، جبکہ کافر کی بچ پر بچ کرنے میں کچے حرب فہیں ہے۔
عدی بع احیه "مسلمان کے ساتھ حرام میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے۔ اور اس بارے میں زیادہ واضح اور صرح کے صدیم مسلمان کالفظ صراحاً تھ کورہے:
صدیم حضرت ابو حربرة بنا می عدیمت ہے جس می مسلمان کالفظ صراحاً تھ کورہے:

"لا يسم المسلم على سوم أخيه "(١)

<sup>(</sup>١) انعام الباري ٦/١٠٢٦-٢

"كوكى مسلمان ايخ بحالى كيسوم پرسوم شكر ا-"

لیکن جمہور کا موتف اس ہے مختلف ہے جمہور علماء قر ماتے ہیں کہ مم نعت کا تھم ذمی اور ستامن کو بھی شامل ہے۔ یعنی ذمی اور مستامن کی بھے پر بھے اور سوم پر سوم کرنا جا تر نہیں ہے۔

نیز جمہور کی طرف ہے حدیث مبارک ہیں "اح "اور" مسلم "کے ذرکور ہونے کی وجہ سے
بیان کی گئی ہے کہ یہاں عائب صورتحال کالحاظ رکھتے ہوئے ان کوذکر کیا گیا ہے۔ ( کیونکہ عام طور پر
مسلمان اپنے مسلمان بھائی ہے جی بچ کیا کرتا ہے، لہذا اس قید سے ذمی اور مستامن خارج نہیں ہول
کے )۔

سامه مستقی وروفتار عمل فرماتے ہیں۔

" و ذكر الاخ في الحديث ليس قيدا، بل لزيادة التنفير"

لینی حدیث مبارک میں 'اح'' کی قید (قید احرّ ازی) نہیں ہے بلکہ بیر قید تو اس ممنوعہ مل (سوم علی سوم أحبه ما سع علی سع أحبه) کی زیادہ ہے زیادہ نفرت بیدا كرنے كے لئے لگائی گئی ہے۔

#### علامدابن عابدين شري اس قول كي تشريح فرمات موس ككست بي

" فوله بل لریادة التمبر، لأن السوم علی السوم یوحب ابحاشا و اصراد، و هو فی حق الأح اشدما، قال فی المهر كفوله فی العبة دكره أحاه سایكره، إدلا حماء فی مع عسة الدمی " لیخی علامه مسلفی نے جو بیقر مایا ہے كه "دل لریادة التمبر "اس کی وجہ بیہ كه سوم عبی سوم کی وجہ سے باہمی افر تیں ، دوریاں اور ایڈاء رسائی بیدا ہوتی ہادر بیاس کی ممانعت اس وتت اور زیاده شد ید توعیت اختیار کر جاتی ہے کہ جب بیا ہے ہمائی كر جائے "خر" میں کی جائے" نظر " میں ہیں کہ جب بیا کے حتی میں کی جائے" نظر " میں ہیں کہ جیسا کے حدیث مبارک میں فیبت کے بارے میں بھی میں کی کیمانداسلوب بیان اختیار کیا گیا

"ذكره أخاه بمايكره"

"لینی تیراای بھی اخ کا تذکرہ کہا تھے وہ پندند کرتا ہو" (یہاں بھی اخ کا تذکرہ ہے جو کہ قید احترازی تیرائے کا تذکرہ ہے جو کہ قید احترازی تیداخترازی بیدا کرنے کے لئے ہے اور اگریہ قید احترازی ہوتی تو ذی کی نفیت کرتا بھی جائز ہوتا) حالا تکہ ذی کی نفیت کاممنوع اور تاجائز ہوتا کوئی پوشیدہ اور تفی بات نہیں ہے۔(۱)

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه الحرقم ٣٧٨٦\_

### مقام افسوس

یہ بات قابل افسوں ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس ضم پر تمل کرنے کا کوئی اہتمام نہیں یہاں تک کہ اہل علم اس کا لحاظ نہیں رکھتے۔ ایک استاذ ایک مدرسہ میں مدرس ہے دوسرے مدرسہ والا اس پر ڈورے ڈالٹ ہے کہ تم وہ مدرسہ چھوڑ دواور ہمارے پاس آجاؤیہ سے عسی سے حسہ ہے جونا جائز ہے ، لیکن ایجھے فاصے مدرسوں میں میصور شی ل چلتی ہے۔

دوسرے کے پاس جا کر ہے کہنا کہ تم اپنا اجارہ فنٹے کردواور ہمارے پاس آجاؤ ہے صورت جا ترنبیں البت ہے کہا جا سکنا ہے کہ بھائی اگرتم خودکسی وقت مدرسہ چھوڑ نے کا فیصلہ کرو تو ہمارا ادارہ حاضر ہے ، یہ کہنے کی گنجائش ہے ۔ لیکن اس کو ترغیب دینا اوراس جگہ کو چھوڑ کے ایخ پاس آئے پر آماوہ کرنا ہے اس نہی بیں داخل ہے اور یہی وہ متن مات ہیں جہاں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مدرسہ والوں بیس کتی لنہیت اورا خلاص ہے۔ اگر اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے اللہ اور اس کے رسول مزافرہ کے احکامات کی پرداہ نہیں ہے کہ بھائی فلاں مشہور مدرس ہے اسے لانا ہے ، جا ہے جس طرح بھی لایا جائے تو پتا چلا کہ اخلاص اور انہیں۔

## مدرسه کھولا ہے دو کا ان جیس

جارے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محرشیع قدس القدسرہ (القد تعانی ان کے درجات بلند فرمائی ایک دن جمیں وصیت کرتے ہوئے فرمائے گئے کہ دیجھ بھائی ہے میں نے مدرسہ کھولا ہے کو فرمائی ایک دن جمیں ہوں ، بیس اس کاملکفٹ فی دوکان جی تبین ہوں ، بیس اس کاملکفٹ ہوں کہ این کاملکفٹ ہوں کہ بیشہ چلاتے رہنے کا ہوں کہ اپنی حد تک اس کو چلانے کی جتنی کوشش ہو گئی ہو و کروں اور اس کو جمیشہ چلاتے رہنے کا مملکفٹ بھی مملکفٹ نبین ہوں ، لہذا جب تک اصول صیحہ کو برقر ادر کھتے ہوئے اس کو چلاسکوتو چاہ و ، لیکن جس من اس کو چلانے نے اس کو چلا سکوتو چاہ و ، لیکن جس دن اس کو چلانے اس کو تالا ڈال کر بند کر دینا کیونکہ مدرسہ بذات خور مقصود بین بلکہ مقصود القد تعالی کی رضا ہے اور وہ اس وقت حاصل ہوسکتی ہے جب مدرسہ بذات خور مقصود بین بلکہ مقصود القد تعالی کی رضا ہے اور وہ اس وقت حاصل ہوسکتی ہے جب مدرسہ امول صیحہ پر چلا یا جائے ، ہوگی دکان تبیں ہے کہ اس کا ہر حال ہیں جلتے رہنا ضرور کی ہواس کو مدرسہ امول صیحہ پر چلا یا جائے ، ہوگی دکان تبیں ہے کہ اس کا ہر حال ہیں جلتے رہنا ضرور کی ہواس کو بید بند کر کے کوئی اور دھندا د کیولو، کوئی اور کام کرلو، بیدائی کا نے کی بات فرمائی تھی کہ عام طور سے جب بند کر کے کوئی اور دھندا د کیولو، کوئی اور کام کرلو، بیدائی کانے کی بات فرمائی کوئی کہ عام طور سے جب

<sup>(</sup>أ) تكملة فتح الملهم ٢٢٢/٦\_

مرے قائم کے جاتے ہیں تو دہ غ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر حال میں چاہ نا ہی ہے اگر صحیح راستہ اختیار کئے ہوئے ہو کہتے تھے کہ فلط راستہ کا سوال ہی ہیدانہیں ہوتا تو جب صحیح راستہ کا سوال ہی ہیدانہیں ہوتا تو جب صحیح راستہ ہوگا کہ تم نے بند کیوں کر دوآ خرت میں سوال نہیں ہوگا کہ تم نے بند کیوں کر دیا۔ ساری عمر ای اصول پرعمل فر مایا مدرسوں کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں ان کی کہی رعایت نہیں کی۔

جب دارالعلوم نا تک واڑو ہے یہاں خطق ہور ہا تھا تو آپ لوگ تصور بھی تہیں کر سے کہ یہ جگہ کیا تھی ، ایسا دیراند اور ریگتان اور ایسا صحراتی کہ جس میں دور دور تک نہ پانی ، نہ بخلی ، نہ نون ن ، نہ بخلی ، نہ بنی اور نہ کوئی آ مہ ورفت کا ذریعے ، بس ڈیڑ ہے میل دور چا کر ملی تھی وہ بھی سدا جنگل تھا ، پانی شہرا فی گوٹھ کے کنویں ہے جمر کر ااتے تھے ، یہاں پانی نہیں تھا ایسی جگہ مدر سرقائم کیا تھا ، اس وقت ہمیں تھے اس ایسے اس تذہ و ہو ہو ہے مشہور تھے اور ہمارے ہاں پڑھا رہے تھے وہ یہاں آنے پر تیا ر نہیں تھے اس لئے کہ یہاں کی زندگی ہوئی پر گوٹی مشقت تھی ، بہت ہے دھ یہاں آنے بر تیا ر اس تنہ و جن میں چندا سے اس تذہ بھی تھے جو دار العلوم کی بنیاد سمجھے جاتے تھے وہ چلے گئے ۔ ان کے جان کے شروع کر دیا کہ جب اس تذہ بھی تھے جو دار العلوم کی بنیاد سمجھے جاتے تھے وہ چلے گا ہذا کی مشہور جانے ہے فاج کا باتا چا جے ہیں لئی والد صاحب نے کا ہا کہ بیسے ہا کہ کہ سے برے اس کو باتا چا جے ہیں لئی والد صاحب نے کہا کہ ہیں ہے کہ کہ ہیں کا مشہور فلاف ہے ، میں یہ بیسی کر میا تا کہ جانے ہے جس لئی والد صاحب نے کہا کہ ہیں ہے اصول کے فلاف ہے ، میں یہ بیسی کر میا کہ ایک ہیں کا م فلاف ہے ، میں یہ بیسی کر دیا ہے تو میں اس کو بع عمر بع احد میں ہیں اگر خود ہے استہ تن نے بیا و میں اس کو بع عمر بع احد میں ہیں اگر خود ہے استہ تن کی جو اس کا دیں تو یہ کر دیا ہے تو میں اس کو بع عمر بع احد میں گر دیا ہا اگر خود ہے استہ تن کی تو ہوں کی بات ہے دیں تو یہ کر دیا ہے تو میں اس کو بع عمر بع احد میں گر دیا ہیں اگر خود ہے استہ تن کی تو ہوں کی بات ہے۔

ایک سال ایساہوا کہ دورہ کو دیٹ کی جماعت میں بارہ یا تیرہ طالب علم تھے۔لوگوں نے کہا کہ دورہ حدیث کی جماعت ہے اور بارہ تیرہ طالب علم جیں۔ کہا کوئی ضرور کی تحور ابی ہے کہ طلبہ کی بھیر جمع کریں، ہمارے جو تی طریقے ہیں ان ہے ہم جتنا کر پارہے ہیں اس کے مکلف ہیں جا وہ بارہ ہوں یا دی ہوں یا پانچ ہوں ایک بھی ندہونہ ہیں۔لیکن اصول میحد کو قربان کر کے طلبہ کی جماعت برد ھا دول یہ بین کرونگا، سمالہ اسمال میصور تی ل رہی ۔ کئی سال تک میصور تی ل رہی کہ لوگ یہ کہ درہ تھے دول یہ بین کرونگا، سمالہ اسمال میصور تی ل رہی کہ لوگ یہ کہ درہ تھے میں اور اس جی بارہ پہرہ دہ جام ہیں فرمات سے وہ ہوا کرے ہمیں کوئی جماعت بردھ نہ تھوڑا ہی مقصود سے ہمارا مقصد دین کی خدمت سے جاہے وہ جس طرح بھی ہوجائے۔کسی کوا بی جگ ہے نہ سمار استان کا فی ہماعت ہو جائے کہا کہ دعفرت ہے ج

حالت ضرورت اوراضطرار ہے انہوں نے جواب دیا کہ صاحب بیرمولو یانہ تا ویلات چھوڑ ویش بیر کام نہیں کروں گا جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ وہ وہ کہیں سے چھوڑ تا چا ہے ہیں ان کو بلالوں گا، ساری عمر میں کام کیا۔

یہ لیے ہا تدھنے کی ہاتیں ہیں جب مقصود دین ہی ہے پھر ہرمعامد میں دین کی تعلیم کو پر نظر رکھنا ہے اور اِس پر عمل کرنا ہے، یہ ہیں کہ عدرسہ کے لئے اور معیار ہے اور دوسروں کے لئے اور معیار ہے۔۔

سوال: ایک آدی نے دوسرے ہے مشورہ کیا کہ یہ مکان فرید نے کا ارادہ ہے ورجس ہے
مشورہ کیا اس نے خود جا کراس ہے پہلے فرید نیو کیا یہ بھی ببع عبی ببع احبہ ہے؟
جواب: نہیں، یہ ببع علی ببع احبہ نہیں ہے اسلے کہ اس کا ابھی بالغ کے ساتھ نہ کوئی
محاملہ ہوا ہے اور نہ کوئی بھا ڈتا وہ وا ہے بلکہ ابھی اس نے صرف اپناارادہ فلا ہر کیا ہے۔
سوال: سرکاری اداروں میں جو تباد لے رکواکر ان کی جگہ اپنا تبادلہ کر دالیتے ہیں اس کا کی حکم ہے؟
جواب، یہ بھی اس طرح ہے کہ دوسرے کو فقصان پہنی کر اپن فائدہ کر دیں۔ (۱)

## بيع بخش كى تعريف

وقال إس الى أوفى الماحش اكل ربا حال وهو حداع باطل لا يحل قال السي صلى الله عليه وسلم "لحديعة في الدار ومن عمل عملا ليس عليه أمر بافهو رد". حدثنا عبد لله بن مسلمة احدثنا مالث، عن بافع، عن اس عمررضي الله علهم قال بهي بلني صلى الله عليه وسلم عن المحش (الطر ١٩٦٣) (٢) وقال السي تنظيم او لا تنا حشوا ................. النخ (٢)

<sup>(</sup>۱) انعام الباري ۲۲۲۲ تا ۲۲۴ ي

<sup>(</sup>۲) مى صحيح بخارى كتاب البوع باب البحش، ومن قال الايجور ديك البيع رقم ۲۱٤۲، وهى صحيح بخارى كتاب البيوع رقم ۲۷۹۲، وسين البيدائي، كتاب البيوع رقم ۲۷۹۳، وسين البيدائي، كتاب البيوع رقم ۲۱۲۳، وسين البيدائي، كتاب التحارات رقم ۲۱۲۲، ومسيد احمد ممسد المكثرين من لصحابة، رقم ۲۱۲۳، وموطا مالك كتاب البيوع رقم ۱۹۹۰.

<sup>(</sup>٣) هي صحيح بحاري كتاب البيوع باب لا يبيع على بمع أحيه الحرقم ١١٤٠ -

### "نجش" كلغوى معنى

"بعش" اوراس کوایک جگہ ہے دوسری جگہ بھگانا، اور قول میہ ہے کہ اس کے معنی دھو کہ کے بیں ،اور میر بھی کہا گیا ہے کہ 'بے پڑاہ تعریف اور مدح کرنا۔ (1)

### "نجش" كاصطلاحيمعني

۔ حن کے متی ہوتے ہیں کسی چیز کے مصنوعی طور پر زیادہ دام نگانا تا کہ دوسرے سننے والے اس کوشن کر میں بھیس کہ میہ بزی اچھی چیز ہے، جس کے لوگ اینے دام نگار ہے ہیں اور پھروہ اس کو زیادہ دام ہیں خریدلیں۔

ابراهیم حربی فرماتے ہیں معن کہتے ہیں سامان (وغیرہ) کی قیمت میں اضافہ کردینا، تا کہ اس کی ایس تعریف کرنا کہ جس سے سننے والے کو دھوکہ لگ جائے۔ ( کہ بیاتو بہت ہی عمدہ چیز ہے)۔(۲)

یہ بائع کی طرف ہے ایک مہرا کھڑا ہوتا ہے خاص طور پر بیاکام نیا م میں ہوتا ہے کہ بائع نے اپنے دو چ رمبرے کھڑے کے ہوتے تیں کہ جب کوئی بولی لگائے گا تو تم بڑھ کرلگا دیناس کا مقصد خرید ناخیس ہوتا جکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے اوگوں پر بیتا ٹر قائم ہو کہ لوگ اس میں بہت دلچین لیے رہے میں بڑے ہے لگا رہے میں اس واسطے ہمیں بھی زیادہ لگا لینے چاہئیں اس کو جمش کہتے ہیں ۔ (۳)

چنانچ بخش کو بخش کے وج بھی ہی ہے کہ اس میں خریداروں کی اس چیز کی رغبت میں اضافہ
کی جاتا ہے ور سامان کی قیمت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ یا اس لئے کہ اس میں در حقیقت دھو کہ دہی ہے
کام لیا جاتا ہے یا اس لئے کہ بڑھ بخش سامان کی بے جاتعریف اور مدح سرائی پر مشتمل ہوتی ہے اور یہ
بھی بخش کے معنی میں داخل ہے۔ (۳)

# نجش کے ذریعہ نیج کا حکم

اس میں کلام ہوا ہے کہ اگر کسی با نع نے بخش کے ذریعے اپنا سامان زیادہ قیمت میں فروخت

<sup>(</sup>۱) تكملة ۳۲۲/۱. (۲) كماني تاح العروس للزبيدي ۳٥٤/٤

٣) العام الباري ٢٧٦٧٦ (٤) تكملة فتح الملهم ٢٣٨/١

كرديا تووه رجع موجائ كي يانبيس؟

بعض فقہا و کہتے ہیں کہ یہ بیج ہی نہیں ہوگی کیونکہ یہ غیر شروع اور محقور طریقے ہے گی گئی ہے اس واسطے کمائے گئے چمیے حرام ہیں اور بیج فاسد ہے۔

لین جمہور کا قول زیارہ تر معروف ہے اور دو یہ ہے کہ بچے تو ہو جائے گی لیکن جس شخص نے اس طرح کیا ہے اس کے ذمہ داجب ہے کہ اس نے جو نفع زیاد و کم یا ہے وہ ضبیث ہے۔ اس کو یا تو صدقہ کرے اور یا از سر توضیح طریقے ہے بچے کرے۔

و من فال لا يحور دالك البع و فال اب أبي أو مي الماحض اكل رما حائي.
عبدالله بن الى او في قرماتے ميں كه ناجش تو سودخور ب، كيونكه بائع كے باس جو پينے زيادہ جا
د ب ميں وه درحقیقت وجو كه سے جار ہے ميں ، بغير كى عوض حقیق كے جار ہے ميں تو يدر با جيسا ہو گيا ،
د بواجس زيادتي بلاعوض ہوتي ہے۔ اى طرح بر بھى بلاعوض ہے۔

ومن عمل عملا ليس عليه أمر نافهو رد.

اس سے استدال کیا کہ می عمل عملا لیسی علبه امر مادھور د،کوئی ایساعمل کرے جو اماری شریعت کے خلاف ہے تو وہ مردود ہے، تو جب آپ طاقی اس دور قر اردیدیا تو مردود کے معنی ہوئے کی بیس موئی کیونکہ آپ نے رد کردیا۔

لین بیداستدلال ای واسطے یے نہیں ہے کہ اگر صدیث کا یہ معنی لیا جائے کہ ہروہ کام جو شرایعت کے خلاف ہوں گے۔ مثلاً اذان جمد کے وقت بھے شریعت کے خلاف ہوں گے۔ مثلاً اذان جمد کے وقت بھے کہ کرنے ہے۔ منع کیا گیا ہے، تاجائز ہے۔ مالیس عبدہ امر ما میں واضل ہے، لین جمہور کہنا ہے کہ اگر چہ بھتے ہوتا گار چہ بھتے ہوتا گار کوئی کرے گاتو بھے منعقد ہوجائے گی۔ اس واسطے بہت ساری الی صورتیں اس میں واضل ہوجا تیں گی جس میں با جماع باوجود تاجائز ہونے کے بھے منعقد ہوجاتی ہے۔ لہذا مھور دے یہ معقد ہوجاتی ہے۔ لہذا مھور دے یہ معقد ہوجائی کے بھتی کہ آخرت کے احکام کے لحاظ ہے وہر دود ہے، لہذا مھور دے یہ عقد ہوجائی گا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) وأما حكم البيع الذي عقد بطريق المعش، فالبع صحيح مع الإثم عند الحقية والشافعية.قال أهل الطاهر البع باطل، ونه قال مالك واحمد في رواية، كما في المعنى لابن قدامة والرواية الأحرى عن مالك واحمد أن البع صحيح الحركما ذكرة الشيخ المفتى محمد تقى العثماني حفظه الله في " تكملة فتح الملهم، ح ١، ص ٣٢٨، والعيني في "العمدة" ح ١، ص ٣٢٨، والعيني في "العمدة" ح ١، ص ١٣٤٠) انعام الباري ٣٦٨/١، ٢٦٨٠]

یا خلاف تو ایج بخش کے منعقد ہونے یا نہ ہونے کے بارے پی تھا البتہ جہاں تک نفس بیج بخش کا تعلق ہونے یا نہ ہونے کے بارے پی مرضی ہے یہ کام کیا ہویا بخش کا تعلق ہوتو وہ بالا جماع حرام ہے جا ہے جمش کرنے والے مخص نے اپنی مرضی ہے یہ کام کیا ہویا بائع کے کہنے پراس کا ارتکاب کیا ہو ہر حال پی ممنوع ہے۔ البتہ اگر اس نے مرضی ہے ایسا کیا تو اس کا گناہ صرف اس کے سر پر ہوگالیکن اگر بائع کے کہنے سے ایسا کیا تو دونوں گنہگار ہوں گے۔

### بيع نجش كى ايك مشتني صورت

این العربی ما کئی ہے منقول ہے کہ اگر صورتال ہے ہو کہ باکع کوئی وشراء میں بہت زیادہ دھوکہ ہو جاتا ہواور خریدار (چالا کی ہے) سامان کواس کی قیمت مثلی ہے بھی کم میں خرید لینے ہول تو اس صورت میں ہی جمش کی اجازت ہے تا کہ اس سامان کی قیمت مثلی متعین ہو سکے بلکہ اس صورت میں وہ مخص اپنے مسلمان بھا کی ہے دھوکہ کور فع کرنے کی دجہ ہے مستحق اجرو ثواب ہوگا۔

صنیفہ بھی کہی کہتے ہیں احزاف میں سے علامہ ابن حمامٌ فرماتے ہیں جب سامان اپنی فیمت مثلی میں بھی نہ بکتا ہوتو قیمت میں اضافہ کرنا جائز ہے اگر چہ اس کی نیت سامان فرید نے کی نہ ہو، اس کے اس کام ہے کسی دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچائے بغیر ایک مسلمان کو فائد و پہنچایا جار ہاہے۔ جبکہ دوسر افتحص اس چیز کو قیمتاً فریدر ہا ہو۔ (۱)

علامہ شامی بھی فرمائے ہیں کہ بلکہ علامہ تبستانی اور ابن کمال نے شرح الطحاوی سے نقل کیا بایسا کرنا (ناصرف مید کہ جائز ہے بلکہ ) اچھا کام ہے۔ (۲)

### فضولی کی ہیچ

حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبو عاصم أحبرنا ابن جريح قال: أحبر بن موسى بن عقبة، عن باقع، عن ابن عمر رضى الله عنهما، عن السي المنظمة وال "حرح ثلاثة بعر يمشون فأ صابهم المطرفد حلوا في عار في حبل فأبحظت عبيهم صحرة قال فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه فقال أحده اللهم إن كان لي أبوان شيحان كبيران فكنت أحرح فأرعى، ثم أحئ

<sup>(</sup>١) كذا في فتح القدير ٢٣٩/٥ ومثله في الدرالماحتار.

<sup>(</sup>٢) ردالمحتار ١٨٣/٤ تكملة فتح الملهم ٢٢٨/١

فأحلب فأجي بالتحلاب فأتي به فيشربان ثم أسقى الصية وأهلي وامرأتي وحتسب ليلة فجئت فإذا هما بالمال، قال فكرها أن أوقطهم، والصية يتصاعون عبد رجبي فيم يزل داك دأبي ودأبهم حتى ضع المحرر بهم ال كسا تعلم أبي فعنت دلك انتفاء وجهث فافرح عد فرحة برى منه السماء قال فمرح عيهم وقال الأحر النهم إلى كنت بعلم أبي كنت أحب امرأة من بدات عمي كأشد مايجب الرحل النساء فقالت؛ لا تدل دلك منها حتى تعطيها مائة ديدر، فسعيت فيها حتى جمعتها فيما قعدت بن رحبيها قالت اتق الله والا تقص الحائم والا تحمل وتركتها، فإن كنب تعلم أبي فعنت دبك ابتعاء وجهث فافرح عنا فرحة، قال ففرح عيهم التنثير وقال الآخر؛ النهم ال كنب بعدم أبي المائحة والركت أحدا المرا بقرق من درة فأعطيته وأبي دلك أن يأحد، فعملات بعدم أبي المنازية منه بقرا وراعيها ثم حاء فقال يا عبدالله، أو دلك على حقى فقنت أنصل بي نبك النفر راعيها فرية بنك فقال أنستهرئ بي؟ والراحات ما أن فعدما داك أعضى حقى فقنت أنصل بي نبك النفر راعيها فرية بنك هأل وقعدما داك التعاء وحيك فافرح عدا، فكشف عيهم؟ النهم الراكات عام أن فعدما داك

### حدیث مبارک ہے فضولی کی بیع کا ثبوت

حضرت عبداللہ بن عمر نوٹھنا روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم طافی ہے فر مایا کہ تین آ دمی سفر میں جد ہے تھے ،ان کو ہارش آ کئی پس وہ ہارش سے نیچنے کے لئے پہاڑ کے ایک عارض واخل ہو گئے۔ او یہ سے ایک چڑن ان پر آ کر گری ور داخلہ کا جو راستہ تھی وہ بند ہو گیا۔ تو ایک نے دوسر سے ہے کہ کہتم ہیں ہے جس نے بھی کوئی انتقل عمل کیا ہواس کا واسط و سے کر اس سے توسل کر کے اللہ سے دعا کرو۔

ان بیں ہے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ میرے ہوڑ ہے والدین تھے، بیل باہر جایا کرتا تھا۔ دودھ کا جو کرتا تھا۔ دودھ کا جو

<sup>)</sup> في المحيد الحاري كد ما الله عام الده اشترى شك لعبره بعير الدبه فرصى رقم ٢٢١٥ وفي المحدم المحدم المحدم الدعاء والتوابة والاستعفارا، رقم ٤٩٢٦، ومس أبي داؤد كتاب السوع، رقم:٢٩٢٩، ومستد الحمد، استدالمكثرين من الصحابة، رقم ٢٠٧٩.

برتن تھا میں وہ لے کروالدین کے پاس انتا تھا۔ وہ اس کو بیا کرتے تھے۔ پھر میں اپنے بیوی بچوں کو پایا کرتا تھا۔ ایک رات بچے دیر ہوگئ ( حسست کے معنی دیر ہوگئ) پس جب میں آیا اور دیکھا کہ والدین سور ہے بیں تو ان کو بیدار کرتا تھے مناسب اور پہندند آیا اور بچ شور کررہ ہے تھے کہ دودھ ہمیں پاؤ ہمیں بھوک گئ ہے۔ یہی میرا اور والدین کا حال رہا۔ یہاں تک کہ سورج طلوع ہوگیا، پوری رات میں دودھ لئے بیشے رہا اور والدین سوتے رہاور ہوار سے اور سے شور کرتے رہے کہ ہمیں پوری رات میں دودھ لئے بیشے رہا اور والدین سوتے رہاور ہوار تو رہے کہ ہمیں دوگر میں نے ان کونیں دیا کہ جب تک میں والدین کونہ پلاؤں تو کی دوسرے کونہ پلاؤں سے کونہ پلاؤں اور حالے کا میں میں اور کی دوسرے کونہ پلاؤں ہوگیا۔

اے اللہ اگر آپ کے علم میں ہے کہ میں نے بیام آپ کی رضا مندی کی تلاش میں کی تفاء تو ہمارے لئے ایک فرجہ لیجن شکاف کھول دے جس سے ہم آسان کو د کھے تکیس۔

توجہاں انہوں نے اپنے اس ممل کے ذریعے توسل کیا کہ میں نے اپنے والدین کو دو دھ پلانے کے لئے ساری رات گزار دی اور بیوی بچوں کونبیں پلایا اور والدین کے انتظار میں جیفار ہا کہ مجمع ہوگئے۔ یہاں ایک اشکال بھی ہوتا ہے۔

#### اشكال

اشكال يه جوتا ہے كدآخر بيوى بچوں كا بھى حق تھا، بچے شور كرر ہے جي اور وہ بيچار ئير مكلف جيل تو اگر والدين سو گئے تھے تو پہلے ان كو يعنى بيوى بچوں كو دور دھ بلا دينا جا ہے تھا تا كدان كى بھوك دور ہو جائے۔ تو كيا شرى تھم ايے موقع پر مينيس كدآ دى اپنے اعمال كو جو بھوك ہے جيتا ہے جي ان كى بھوك كا مداوا كرے؟

#### جواب

حقیقت بیں شری تھم اس وقت بیمی تھا کہ اپنی بیوی بچوں کو پلا وینا اور وا مدین کے لئے دودھ اٹھا کے الگ رکھ دینا اور جب وہ بیدار ہوں ، اس وقت پلا کیں لیکن دراصل اس نے اپنی زعم بیس بیز تبیب بنا رکھی تھی کہ پہلے والدین کو پلاؤ نگا اور پھر اپنے بچوں کو پلاؤ نگا تو سے اپنی کرنا اس کے ذمہ سے بیوی بچوں کا حق پا مال ہوشر عا ایسا کرنا اس کے ذمہ نے تھا۔

لیکن ہید و موقع ہے جہاں ایک هخص شریعت کے بیان کرد و اصول کے ظاف ناوا تغیت کی وجہ سے کام کر رہا ہے اور نیت سیجے ہے۔ ایک صورت میں بسااو قات اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کی طرف نگا و فر ماتے ہیں اور نیت چونکہ میجے تھی اگر چہ طرف نگا و فر ماتے ہیں اور نیت چونکہ میجے تھی اگر چہ طریقہ نظا قا اور و و طریقہ جو غلط اختیار کیا تھا کسی عناد کی وجہ سے نہیں بلکہ ناوا تغیت اور غلبہ حال کی وجہ سے نہیں بلکہ ناوا تغیت اور غلبہ حال کی وجہ سے بینی والدین کی محبت و اطاعت اس درجہ ذبین پر غالب ہوگئی تھی اور و و مغلوب الحال ہو گیا ، تو مغلوب الحال کے او پر شرکی تکلیف نہیں ہوتی تو اس وجہ سے یہ پہلونظر انداز کیا گیا اور اس کی تیت دیکھی تھی۔

معلوم ہوا کہ کوئی شخص نادا تغیت کی بنا پراورا ہے ذہن ہے ہیں بچھے کر کہ شرق تھم یہ ہے اور اس کی نبیت اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کی ہوتو ان شاء اللہ امید ہے کہ معافی ہو جائے گی اور اگر شرق تھم مانتا ہوا در پھر خلاف ورزی کرر ہا ہوتو اس کا کوئی حل نہیں۔

وقال الأحر :البهم ان كنت تعلم أبي كنت أحب امرأة عن سات عمي

دوسرے نے کہا کہ اے اللہ آپ کے علم میں ہے کہ میں اپنی بنت م سے محبت کرتا تھا جتنی سخت محبت کوئی دوسرا فرد کسی عورت سے کرسکتا تھا اس طرح میں کرتا تھا تو اس عورت نے کہا کہ تم مجھ ہے اپنا مطلوب حاصل نہیں کر سکتے حتی نعطیہا ما لا دیسار۔ جب تک کہ مود ینا راس کونہ دو۔ میں نے کوشش کر کے مو دینا رجح کر کے فلسا فعدت میں رحلیہ ایسی مطلب میں کہ جب اسے مطلب حاصل کرنے کے لئے اسکے ساتھ زنا کا ادادہ کیا ، تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرداور مہر نہ تو ثرو۔

مطلب یہ ہے کہ بکارت نہ تو ڑو گراس کے حق سے بینی نکاح کے بغیر۔ تو میں یہ اننی الله کا لفظ سن کر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر آپ سے علم میں ہے کہ میں نے یہ کام آپ کی رضا مندی کی خاطر کیا تو ہم سے ایک شکاف اور کھول دے۔ پس دو ٹکٹ چٹان کھل گئی۔

فقال الأحر · اللهم ال كنت تعلم أبي أستاحرت احيراً بفرق من درة

تیسر ہے شخص نے یہ کہا کہ اے اللہ! اگر آپ کے علم ہو کہ میں نے ایک مزدور لیا تھا اور اس کی اجرت کمئی کا ایک فرق مقرر کیا تھا۔ کمی کو ذرہ کہتے ہیں۔ تو میں نے ایک فرق ذرہ کا اس کو دے دیا۔ اس نے لینے سے انکار کیا۔ تو اس کا جوفرق تھا میرے پاس امائت تھی۔ میں نے اس کو ہویا یہاں تک کہ ہونے کے بعد جب اس کی بھیتی بنی تو بھیتی فروخت کر کے اس سے ایک گائے اور چروا افریدا۔ بہت عرصہ کے بعد وہ فخص میرے پاس آیا اور کہا اے انتد کے بندے جمعے میر احق دو۔ تو میں نے کہا کہ جاؤوہ گائے چر رہی ہیں۔ وہ سب لے جاؤتو اس نے کہا کہ میرے ساتھ ذات کرتے ہوکہ ایک فرق کئی کے جرائی میں۔ وہ سب لے جاؤتو اس نے کہا کہ میرے ساتھ ذات کرتے ہوکہ ایک فرق کئی کے جرائی میں۔ وہ سب الے جاؤتو اس نے کہا کہ میرے ساتھ

قال: فقلت ما أسهترى لك ولكنهالك، اللهم إن كنت تعلم ألى فعلت ذالك ابتغاء وجهك فافرح عنا فكشف عنهم.

تیسرے صاحب نے بیرکیا کہ ذراع کو بچ کر کھیتی اگائی اور پھراس کو بچ کر گائے کا گلہ خریدلیا یہاں تک کہ اس کا پورا گلہ واپس کر دیا۔ اس برا مام بخاری نے باب قائم کیا فرمایا:

"باب إدااشترى شئاً لعيره بغير إذ نه فرضى"

کہ کوئی شخص دوسرے کے لئے کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر خریدے، اس نے اجازت جبیں دی تھی ، امر نہیں کیا تھا لیکن اس نے اس کے مال سے کوئی دوسری چیز خرید لی۔ بعد میں جب وہ آیا اور راضی ہو کر کہا کہ ٹھیک ہے جو پچھ کیا تھیک کیا۔

یہاں کمی اس کی ملیت تھی اس کو بیچا اور بیج کر اس سے گائے خریدی بیہ سب اس کی اجازت کے بینے ہواکہ فضولی کی بیج اجازت کے بینے ہواکہ فضولی کی بیج جائز ہے، آخر میں اگر یا لک اجازت ویدے تو وہ بیج نافذ ہوجاتی ہے، امام بن رک نے اس سے مینکتہ تکالا ہے۔

سوال: نضولي كى بيع كے نافذ مونے كى شرائط كيا ہيں؟

جواب: جب تک مالک اجازت نه دے وہ بیج موتوف رہے گی اور جب مالک اجازت دے دے دے تو وہ جائز ہوجائے گی۔(۱)

# بيع مناقصه( نينڈر) ڪاڪم

جوظم مزایده کا ہے وہی آ جکل من قصہ ( نینڈ ر Tender ) کا بھی ہے۔

مزایرہ باتع کی طرف ہے ہوتا ہے کہ مشتری بولیاں لگاتے ہیں جو بھی زیادہ بول لگا و ہاں کے حق جی بیج منعقد ہو جاتی ہے آج کل ایک رواج ہے جس کوع بی جس مناقصہ کہتے ہیں بیر مزایدہ کا الٹ ہے۔ کہ مشتری کی طرف سے طلب ہوتی ہے۔ یام طور سے حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، جب شینڈ رطلب کے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخبار میں ٹینڈر زولس آتے رہے ہیں مشلا حکومت شینڈ رطلب کے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخبار میں ٹینڈر زولس آتے رہے ہیں مشلا حکومت کے اعلان کیا کہ جمیں کسی تعلیم گاہ میں استعمال کرنے کے لئے ہزار کرسیاں چاہئیں لوگ ہمیں شینڈر دیں کہ کون ہمیں ہزار کرسیاں اس قتم کی کتنے ہیں ہیں گا؟ اس میں کم قیمت لگانے کی دوڑ ہوتی ہے جس کی قیمت سے ہم ہوگی اس کا ٹینڈ رمنظور کر لیا جائے گا اس کومن قصہ کہتے ہیں اور بیر مزایدہ کا ہے وہی من قصہ کا ہے۔ یہاں بوریاں مشتری مگاتے ہیں اور وہاں بائع لگانے ہیں۔ تو جو تھم مزایدہ کا ہے وہی من قصہ کا بھی ہے۔

و قال عطاء أدركت الماس لايرود ماساً بسع المعامم فيمس يريد. عطاء بن افي رباحٌ فره تے بي كديس نے لوگوں كو پايا كدوه مال فليمت كو فيمس يريد كے طريقے بيس بينے ميں كوئى حرج نہيں بجھتے تھے۔

حدثنا بشرين محمد أحبر باعبدالله أحبر بالحسين المكتب، عن عطاء الل أبي رياح عن حابر بن عبدالله رضى الله عنهما أن رجلا أعتق علا لله عن دير. فاحتاج فأحده السي ضبى الله عليه وسلم فقال. (من يشتريه مني؟) فاشتراه بعلم بن عبدالله بكذا وكذا، فدفعه إليه.(١)

اس میں مرفوع حدیث روایت کی جس میں حضرت جابر بنائی فرماتے ہیں' است اعتق علاماً به على در ''کرایک شخص نے این غلام کواپنی موت کے بعد آزاد کرویا لین بیر کہددیا کہ است

<sup>(</sup>۱) في صحيح بخارى كتاب النوع داب بيع لمريده رقم ٢١٤١ و في صحيح مسم، كتاب الركاه، رقم ٢٦٤١ و في صحيح مسم، كتاب الركاه، رقم ٢٦٣١ وكتاب الإيمان، رقم ٢١٥٥ وسس الرمدي، كتاب البوح عن رسول الله، رقم ٤٥٧٣، وكتاب الأدب القصاة رقم ٣٣٢٥، وكتاب الأدب القصاة رقم ٣٣٢٥، وسس أبي دؤد، كتاب العق رقم ٣٤٤٠، ٣٤٤٦، وسس الى ماجة، كتاب الاحكم، رقم ٢٤٦٠ وسس الى ماجة، كتاب الاحكم، رقم ٢٤٦٠ وسن الدارمي، كتاب البيوع رقم ٢٤٦٠

حرع در می۔ کہ میرے مرنے کے بعدتم آزاد ہو۔ فاحتاج، بعد میں وہ محتاج ہوگیا، فاحدہ السی سیجین ففال۔ آپ نوافیز اس مربر کولیا اور قرمایا میں بشتر یہ میں؟ اس کو جھ سے کون خرید تا ہے؟ وہ شتراہ معیم میں عبدالله محدو کدار تو نعیم بن عبدالله نے اس کوا سے استے بیمیوں میں خرید لیا، فدفعه الیه، آپ نوافیز استے وہ علام اس کودیدیا۔

اس صدیت میں اصل مسئلہ تو تھ مدیر کا ہے کہ آپ ماڑی ہے مدیر کی ہی فرمائی جو صنیفہ کے فرد کی جو فرمائی جو صنیفہ کے فرد کی جو اکر نہیں۔ (۱) اس مسئلہ پر مستقل کا م آگے آئے گا۔ لیکن امام بخاری جس وجہ ہے اس صدیث کو یہاں لیے کرآئے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے مزایدہ کا جواز ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر چہ یہاں بظاہر مزایدہ نہیں کیونکہ آپ مؤائی ہم نے صرف اتنافر مایا کہ اس کوکون خرید تا ہے؟ تو ایک نے فرمایا کہ ہے جاؤ۔ (۲) تو اس وقت ہوتا جب ایک سے زائد بولیاں گائی جس نیں بہاں ایک سے زائد بولیاں گائی جس نیں ، یہاں ایک سے زائد بولیاں گائی گئی۔

# نیلا می کی این

ال باب میں نیچ مزایدہ کے جواز اور مشروعیت کو بیان کرنامقصود ہے اور بیچ المز ایدہ یا نیچ من برید کے معنی ہیں'' نیا، م''جس میں بائع کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں سے چیز بیچنا ہوں جھے سے کون خرید تا ہے اور جوزیا دہ بولی لگالیتا ہے بیچ اس کے حق میں منعقد ہوجاتی ہے اس کو نیلام کہا جاتا ہے اور عربی میں مزایدہ اور بیچ من پڑید کہا جاتا ہے۔

## نیلام کے جواز میں اختلاف فقہاء

ج مزایده میں نقباء کرام رحم اللہ کے درمیان اختلاف ہے۔ اس میں تین غداہب ہیں۔

# ابراجيم تخعى رحمه اللدتعالي

ببلامسلك ابرابيم في كاب

اما م اہراہیم تخفی کی طرف میں منسوب ہے کہ وہ بچے مزایدہ کے عدم جواز کے قائل ہیں ،اس کو ناج مرتبعظ میں اور وجہ مید بیان کرتے ہیں کہ نیلام میں ایک مخص کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ کون ہے جو جھ

را) اسم الباري ۲۲۲/۲ تا ۲۲۸

<sup>(</sup>۲) عملة القارى ج١٨ص٤٣٣

ے یہ چیز خریدے ایک شخص کہتا ہے کہ میں سورد ہے کی خرید تا ہوں ، دوسر ابولی نگا تا ہے کہ میں ایک سو پانچ کی خرید تا ہوں ، تو اب جس نے پہلے بولی لگائی تھی اس نے سوم کر لیا تھا اب دوسر اجوا یک سو پہنچ رو ہے کہتا ہے بیاس کی طرف سے سوم علی سوم اُنہ یہ ہوگیا اور حدیث میں اس کی مما نعت موجود ہے ، اس واسطے بیٹا جائز ہے۔(1)

#### جمهورا درائمهار بعه

دوسرامسلک جمہور کا ہے۔

جہوراورائمدار بعہ جواس کے جواز کے قائل ہیں،ان کا یہ فرمانا ہے کہ پہلی بات تو بیہ کہ بیال ہات تو بیہ کہ بیال ما بیلام کا جواز خود نی کریم طافیز کم سے صراحة ثابت ہے کہ آپ نے بیلام فرمایا تو جب خود نی کریم طافیز کم سے خصوصی طور پر ثابت ہے تو بھرعموم برعمل کرنے کے بجائے اس خصوص برعمل کیا جائے گا جس کے معنی میں ہوئے کہ سوم عدی سوم احبہ کی ممانعت سے بیصورت مشتی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ سوم عدی سوم أحیداس ونت نا جائز ہے جب بالع کا میلان اسکے ساتھ معاملہ طے کرنے پر مجبور ہو گیا ہو، ابھی ایک شخص نے آگر بیج کرنی شروع ہی کی ہے بالع کا اس کی طرف کوئی میلان نہیں ہوا کہ درمیان میں کوئی شخص آجائے تو فقہاء کرام کہتے ہیں کہ ایک صورت میں سوم علی مسوم احید جائز ہے۔

# جمهورا ورائمهار بعه کی دلیل

اس کی دلیل میہ کے حضرت فاظمہ بنت قیس بڑا ٹی نے حضوراقد س ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا کہ جھے معاویہ اور الاجم نے نکاح کا پیغام دیا ہے تو آپ نا ٹیز الے نے فر مایا کہ ان دونوں کے بچائے تو اسامہ بن زید بڑا ٹیز نے نکاح کا پیغام دے دیا حالانکہ حضرت معاویہ اور حضرت الاجم کا پیغام پہلے آیا ہوا تھا تو یہ اس لئے کہا کہ ابھی تک ان کا میلان معاویہ یا الاجم کی طرف نہیں ہوا تھا، اس واسطے آپ نا ٹیز الے دوسرا پیغام دے دیا۔ اس سے فقہام کرام نے یہ نتیجہ نکالا کہ خطبہ علی اُحیه یا سوم علی سوم اُحیه یہ اس وقت نا جائز ہے جب دونوں کا ایک دوسرے کی طرف میلان ہوگیا ہوا گرمیلان نہ ہوا ہوتو بھر جائز ہے تو نیلام میں بھی ایک دونوں کا ایک دوسرے کی طرف میلان ہوگیا ہوا گرمیلان نہ ہوا ہوتو بھر جائز ہے تو نیلام میں بھی ایک دونوں کا ایک دوسرے کی طرف میلان ہوگیا ہوا گرمیلان نہ ہوا ہوتو بھر جائز ہے تو نیلام میں بھی ایک دونوں کا ایک دوسرے کی طرف میلان ہوگیا ہوا کہ دوسرے فلم نے بولی لگائی۔

<sup>(</sup>١) وعن امام ابراهيم المحمى أنه كره بيع من يزيد الح (قتح الباري، ح ٤، ص: ٢٥٤)\_

تیسری بات یہ ہے کہ خیاام میں ابتداء ہی ہے بائع کی طرف سے بداعلان ہوتا ہے کہ بہت سار ہے لوگ بولی لگا تیں ، جس کی بولی سب سے زیدہ ہوگ اس کو بیکوں گا۔ تو جب شروع سے بد اعلان ہے تو اب جوکوئی بھی بولی لگار ہا ہے اس کے مطالبہ پرلگار ہا ہے۔ بہذا بید سوم عدی سوم احیہ میں داخل نہیں ہے۔(۱)

#### امام اوزاعی رحمه الله کامسلک

تيسرامسلک بيج مزايده كے سلسلے ميں امام اوزا كى كا ہے۔

ا ما م اوزائلٌ می فرمائے میں کہ تنظ عزایدہ صرف غنائم اور مواریث میں جائز ہے۔ اور غنائم اور مواریث کے علاوہ دوسرے اموال میں جائز نہیں۔ (۲)

غنائم کے معنی میں ہیں کے مسل نوں کے قصر میں ، اُن فیات آیا اب اما ماس کو نیل م کرسکت ہے۔
ای طرح ایک مختص مرکیا ، اور اس نے میراث میں بہت ی اُن اُشیاء چھوڑی ہیں جو نا قابل تقلیم ہیں اب و و در ثا ہ میں تقلیم آو کرنی ہیں اب اس کے سوا کوئی رسٹرنیں کہ بچا جائے اور اس کے نیتیجے میں جو پہنے عاصل ہوں و و در ثا ہ میں تقلیم کر دیے جا کیں ۔ اس وقت مواریس نیلام جا کرنے ہو مواریٹ اور غنائم کے ملاوہ کی اور مال میں نیلام جا کرنہیں ، ان کا استدرال واقطنی کی ایک حدیث سے ہے جس میں بیا آیا ہے کہ

هي سول أه فسر أنه عنه وسلم من مع المرابدة وليسع احد كم على سع أحيه إلا العبائم والمواريت. (٣)

بمبوری طرف ہے: ان کا جواب یہ ہے کہ دارتطنی والی حدیث ضعیف ہے۔ اور اگر کسی طرح اس کا جُوت ہو بھی جائے تا اصل ہوت یہ ہے کہ کی راوی نے ہا معنی روایت کرتے ہوئے اس کو نہی سے تعبیر کر دیا ہے درنے اصل میں میں میں اللہ میں میں بی نظام ورمواریث میں نیل م کیا "دو نہی 'کالفظ نہیں

و ، د ، د ، د ، د عدد ، و هو عنى به د برا بحصة رعبة عنها، أو أسافيها جازت الخطبة على حطبة أحبه (رقم ١٠٥٣).
 تحفة الأحودي).

 <sup>(</sup>۲) وقد احد بظاهره الا وزاعی واسحق فحصا الحواز بیع العالم والمواریث (فتح الباری)
 ح ٤ ص ٢٥٤)\_

<sup>(</sup>٣) وفي سس الدارقطي، ح٣٠ص: ١١، رقم: ٣١، دارالمعرفة.

ے،اس کوکس نے نہی ہے تعبیر کر دیا۔ لہذا اس پراعتاد نہیں کیا جائے گا اور حضور اقدس مؤافیز ہے مزایدہ ثابت ہے(۱)

چنانچابودا کداور ترفدی میں روایت ہے کہ آپ نؤاؤا کے پاس کوئی صاحب سوال کرنے کے اسے آپ نؤاؤا کے پاس کوئی صاحب سوال کرنے کے بہاتے بہتر ہے کہ تم اپنی کوئی تجارت وغیرہ کرو۔اس کے پاس ایک ٹاٹ کا فکڑا درایک پیالہ تھا۔آپ نے فر مایا کہ اس کو خیلام کردیتے ہیں۔(۲) اور پھر فر مایا کہ اس کو خیلام کردیتے ہیں۔(۲) اور پھر فر مایا کہ اس میں میں استوی لهدا الحس و القدح؟ 'ایک نے کہا احد ته مدر هم دوسرے نے کہا احدته مدر همیں تو جس نے احد ته مدر همیں کہا تھا آپ نؤاؤا نے اس کو چھ دیا تو یہ خیلام خود نی کریم الزاؤا ہے تابت ہے اور موادیث کے ساتھ فاص نہیں ہے۔ فنائم اور موادیث کے ساتھ فاص نہیں ہے۔ فنائم اور موادیث کے ساتھ فاص نہیں ہے۔(۳)

# بیج مزایدہ کا حکم امام بخاریؓ کے نزدیک

لیکن امام بخاریؒ نے اس سے استدلال فر مایا ،اس لئے کہ جب بیرکہا کہ میں بیشتریہ میں؟ تو قدرتی حور پر اس کے معنی بیرہوں کے کہ لوگوں کو عام دعوت ہے جا ہے زیادہ پیسے دے کر لے لے، اس داسطے اس بیں ضمناً مزایدہ کا جواز لکتا ہے۔ (۴)

# ہرمتم کے اموال میں نیلا می جائز ہے

بعض فقہا ء بیفر ماتے ہیں کہ مال غیمت اور بال میں ' نیلا می ' جائز ہے، دومرے اموال میں جائز ہیں۔ ان فقہا ء ہیں امام اوز اعی شامل ہیں ، ان فقہا ء کا کہنا ہیہ ہے کہ جہاں کہیں حضور طافی ہی ' نیلا می ' کرنا منقول ہے وہ غنائم اور مواریث کے اندر ہی منقول ہے ، دوسرے اموال میں منقول نہیں۔ اس لئے دوسرے اموال میں نیلا می جائز نہیں۔ جمہور فقہاء اس استدلال کا جواب ہے دیے ہیں۔ اس لئے وہ وہ حدیث مبارک ان کے خلاف جحت ہے جس کوامام تر فدی نے نقل فرمایا ہے کہ

"عن انس بن مالث رضى الله غنه ان رسول الله صلى الله عنيه وسلم باع حسما وقدحا وقال من يشتري هذا الحنس والقدح ؟ فقال رجل .احد تهما بدرهم، فقال السي

<sup>(</sup>۱) فتح الباري شرح صحيح البحاريء ج:٤ص٥٠-٣٥٤

 <sup>(</sup>۲) وقي سس الترمذيء كتاب البيوع عن رسول الله باب ماجاء في كتابة الشرط، رقم ۱۱۳۷ .

 <sup>(</sup>۳) والتعصيل تكملة فتح الملهم، ج١٠ ص : ٢٩٥٥ (٤) اتعام البارى ٢٦٨/٦\_

صدى الله عديه و سدم: من يريد عني درهم؟ فاعطاه رجل درهمين\_ ساعهما منه"(١)

حضرت انس بنائظ ہروایت ہے کہ حضورا قدی ما پینے ایک ٹاٹ اور ایک بیالہ فروخت

کیا۔ اور فروخت کرتے وقت آپ نے صحابہ کرام سے فر مایا کہ: کون ان دونول کو فر بدتا ہے؟ ایک
صحابی نے کہا کہ بیں ان کوایک درهم میں فریدتا ہول حضورا قدی ما پینے ارشاد فر مایا کہ: کون ایک
درهم سے زیادہ لگا تاہے؟ ایک دوسرے صحابی نے دو درهم لگائے ،حضورا قدی ماؤیوم نے وہ ٹاٹ اور
بیالہان کے ہاتھ فروخت کردیا۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نا نظام نے بیمل ان صاحب کے لئے کیا جولوگوں سے
موال کررہے تھے، آخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فر مایا کہ سوال کرنے ہے بہتر ہے کہ
تم محنت مزدوری کرکے بیسے کما وَ البذا جوسما ، ن تمہمارے پاس ہووہ لے آو، وہ صاحب اپنے گھر سے
ایک بیالہ اور ایک ٹاٹ لے آئے۔ آپ مائیونل نے ان دوٹول کواس طرح نیاا م کر کے فروخت کردیا۔
ایک بیالہ اور ایک ٹاٹ لے آئے۔ آپ مائیونل نے نیاام فر مایا نہ تو مال میراث تھا اور نہ مال غنیمت تھا۔
دوسرے یہ کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نیاد م کرنا صرف غنائم اور مواریث میں ٹابت ہو، تب بھی غنائم
اور مواریث کی خصوصیت کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ اسلئے کہ فقہ کامسلمہ اصول ہے۔

العبيرة لعموم النفط لالخصوص السبب

لینی شرعاً الفاظ کی عمومیت کا اعتبار ہے، سبب کے مخصوص ہونے کا اعتبار نہیں ، لبذا نیلام ہرتشم کے اموال میں جائز ہے۔

ريعض حضرات فقهاء دارقطني كى ايك حديث سي بهى استدلال كرتے بيس كه : مهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع من يريد الاحى العدائم والمواريث.

اس حدیث میں حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے غنائم اور مواریث کے علاوہ ووسرے اموال میں خیارہ میں حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے غنائم اور مواریث کے علاوہ ووسرے اموال میں خیل خیارہ سے منع فرمایا ہے۔ جمہور فقہاء اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اولاً تو بیر حدیث ضعیف ہے، کیکن اگر اس کو سیح بھی مان لیا جائے تب بھی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نیلام عموماً انہی وو چیزوں میں ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ دوسری چیزوں میں نیلام بالکل ممنوع ہے۔ (۲)

# غيرمملوكه چيز بيجنا

 فقلت: يا تيمي الرحل فيسا لمي من البيع ماليس عندي اتباع له من السوق ثم ابيعه، قال :لا تبع ماليس عندك. (١)

علیم بن تزام رفائن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور الرافیا ہے سوال کیا کہ بھی اوقات میرے پاس کوئی فخص آتا ہے،اور مجھے الی چیز کی بچ کا سوال کرتا ہے، جومیرے پاس نبیل ہوتی ، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ پہلے وہ چیز بازار سے خریدتا ہوں اور پھر اس کوفروخت کر دیتا ہوں۔ ان صحابی کے سوال کا خشاء یہ تھا کہ اگر چہاس وفت وہ چیز میرے پاس موجود نبیس ، لیکن بازار سے خرید کر اس کود سے دوں گاتو خرید نے سے پہلے اس سے بچ کا معالمہ کرنا میر ہے لئے جائز ہے یا نہیں ؟ جواب میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو چیز تمہارے پاس موجود نہیں ہے اس کوفروخت مت کرنا اس کے لئے کرو۔ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ جو چیز انسان کی خلیت میں نہ ہواس کوفروخت کرنا اس کے لئے جائز جیس ہوا کہ جو چیز انسان کی خلیت میں نہ ہواس کوفروخت کرنا اس کے لئے جائز جیس ہوا کہ جو چیز انسان کی خلیت میں نہ ہواس کوفروخت کرنا اس کے لئے جائز جیس ہوا کہ جو چیز انسان کی خلیت میں نہ ہواس کوفروخت کرنا اس کے لئے جائز جیس ہوا کہ جو چیز انسان کی خلیت میں نہ ہواس کوفروخت کرنا اس کے لئے جائز جیس

# غیرمملوک چیز فروخت کرنے میں خرابی

آ جکل بازاروں میں جوسٹہ چلا ہے، اس میں بہی ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس سامان موجود نہیں۔ لیکن اس امید پر آ گے فروخت کر دیتا ہے کہ جب دینے کا وقت آئے گا اس وقت بازار سے خرید کر دے ووں گا۔ لیکن حضور اقدس بڑا پڑا نے اس سے منع فر مایا، اب بظاہر تو اس میں کوئی خرابی نہیں آئی، اس لئے کہ جو چیز وہ فروخت کر رہا ہے، وہ اگر چہ اس کے یاس اس وقت موجود نہیں ، لیکن سامنے والی دکان میں موجود ہے، ابھی دومنت کے اندر وہاں سے لاکراس کو دید ہے گا، لیکن اس کے باوجود تھم میہ ہے کہ ابھی فروخت مت کرو بلکہ تم وہاں سے وہ چیز خرید لو، اور جب وہ چیز تمہاری ملکبت میں آجائے تو اس کے بعد آگے فروخت کرو۔

اگرچہ بظاہر غیر مملوک چیز فردخت کرنے میں کوئی خزابی نظر نہیں آتی ۔لیکن سوال اصول کا ہے۔ اس لئے کہ اگر ایک مرتبہ بیا جازت دے دی جاتی کہ انسان ایک غیر مملوک چیز فردخت کر سکتا ہے تو اس سے کا درواز وچو پٹ کھل جاتا ، کیونکہ سٹے کے اغدر بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کے ہاتھ میں اور اس کی ملکیت میں ایک پیسے کا بھی مال نہیں ہے ،لیکن وہ کروڑوں روپے کا کاروبار کرتا ہے ، اس کا تماشہ دیکھنا ہوتو کراچی اسٹاک ایک چیو نے اس کی جونے میں جاکر دیکھ لیں۔ وہاں پر لوگوں کے باس چھونے

<sup>(</sup>١) في الترمذي كتاب البيوع باب ماجاء في كراهيه بيع ماليس عده رقم ٥٣ ـ

چھوٹے کیبن ہیں، اور اس کے اندر شیبیفون رکھا ہے اور پچھ نبیں ہے، وہ صرف ٹیلیفون ہر کروڑوں روپے کا کاروبار کرتے ہیں اور لین دین کرتے ہیں۔(1)

#### مثه کیا ہوتا ہے؟

نج قبل القبض كى مما نعت ايك ايما تقم ہے جس نے بہت ہے مفاسد كا سد باب كيا ہے اور موجود و مر مايد دارنه نظام ميں بہت ى خرابياں اى وجہ سے پيدا ہوتى ہيں كه انہوں نے نج قبل القبض كو جائز قرار ديا ہوا ہے۔ ہے كى تما م شكليس تقريباً و و اى تھے قبل القبض پر مبنى ہيں۔

سٹری حقیقت ہے ہے کہ انداز ولگانا ، تخمینہ لگانا ، ای لئے کہ سٹرے اندر ہے ہوتا ہے کہ اس کا ت غاز ہوا ہے اسٹاک ایمپینی (Stock Exchange) ہے، کمپنیوں کے شیئر ز، ان کے تقعص پازار میں فروخت ہوتے ہیں ، جس بازار میں کمپنیوں کے قعمی فروخت ہوتے ہیں اس کو ا سنا ک الیم پنج کہتے ہیں ۔ اور یہ ججیب وغریب تشم کا بازار ہوتا ہے۔ اس میں کوئی سامان تجارت نہیں ہوتا کیکن کروڑ وں کے روزا نہ سود ہے ہوتے ہیں۔مختلف قتم کی نمپنیوں کے قصص اس بازار میں فروخت ہوتے ہیں۔اس اشاک ایسی نے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان حصص کی خرید تے اور بیجتے رہے ہیں اور اس کا انداز ہ کرتے ہیں کہ کوئی ممپنی زیادہ منافع میں جارہی ہے، جو کمپنی زیادہ منافع میں جارہی ہوتی ہے اس کے شیئر زکورید پہتے ہیں تا کدا کے جل کراس کے دام برمیس کے تو اس وقت منافع ہوگا، مثلًا ایک کمپنی کا < یہ پچاس رویے میں بک رہا ہے اور آ گے جا کر اس کا حصہ س ٹھ ستر رویے کا ہو جائے گا تو اس وقت چ ویں گے ۔ تو اصل کارو ہارا شاک ایکھینج میں حصص كا ہے، اس ميں اگر كوئى آ دمى حصہ لے اور اس پر تبضه كر لے اور تبعنہ كر كے اس كوآ مے فر اخت کرے تو اس میں کوئی خرالی نہیں ، لیکن اس میں سٹہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہرآ دمی ایٹا انداز ہ لگاتا ہے کہ کونسی ممپنی کے حصص اس وفت سے ہیں اور کس کے منگے ہونے کا امکان ہے، تو اس کو ے كر خريدے كا اور اسے آئے يج كاليكن ہوتے ہوتے بيد معامله اس طرح ہونے لكے كاكه ايك تخص نے جس کے پاس بالکل کو کی شیئر زنہیں ہیں بینی کو کی حصہ نداس کی ملک میں ہے اور اور نہ تضیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) تقریر ترمذی ۱۰۵،۱۰٤/۱

## سٹہ کی مثال

فرض کروسٹہ کی مثال بی۔ آئی۔اے کمپنی ہے،اس نے انداز و کیا کہ پچھ دنوں میں اس کے حمص بڑھ جائیں گے۔اس نے دیکھا کہ آج بیرحصہ سورو پے بیں بک رہا ہے تو ایک ماہ بعد اس كے حمص ايك سو پچاس تك بڑھ جائيں ہے۔ يخض اس نے حماب كتاب لگايا ہے اس کے پاس پچھنیں ہے۔اب اس نے دوسرے حصص کے تا جرکوٹیلیفون کیا اور کہا کہ دیکھو بھائی یہ جو لی۔ آئی۔اے کے شیئرز ہیں میرے انداز ویہ ہے کہ بیالک ماہ بعد ایک سو بچاس کے ہو جائیں کے تو اگر میا ہوتو میں آج حمہیں ایک سو میالیس کے فروخت کر دیتا ہوں لیعنی و وشیئر ز ایک ما د کے احد دونگا لیکن فروخت آج کر دیتا ہوں۔اب مشتری نے انداز ہ لگایا کہ واقعی ایک سو پیاس کے ہونے والے ہیں تو آج میں اگر ایک سو جالیس کے خرید د ں گا تو ایک ماہ بعد ایک سو بچاس کے فروخت کرسکوں گا تو ایک شیئر پر مجھے دس رو پے کا فائد ہ ہوگا۔اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے خریدلیا۔اب دونوں کے درمیان بچ ہوگئ۔ بالغ کے باس وہ شیئر زموجو دنہیں ہیں۔ سمجھ لو کہ زید ہاکع ہے اور خالد نے خرید لئے۔اب بیسو چتا ہے کہ میں کہاں تک ایک مہینہ کا انتظار كروں كا تواس كے بجائے وو بركونون كرتا ہاور كہتا ہے كريرے ياس بيس جوال كى كو لى آكى اے کے ایک ہزارشیئرز ہیں اور اگرتم جا ہوتو آج میں ایک سواکتالیس کے عج دوں گا۔ بکرنے بھی انداز ہ کیا کہ ایک ماہ بعد اس کے ایک سو بچاس ہونے والے بیں میں ایک سوا کتالیس کے خرید لیتا ہوں نورویے کا فائد وہوجائے گا۔اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے خرید لئے۔ بمرنے پھر حامد کونون کرلیا کہ میرے یاس جولائی کو بی۔ آئی۔اے کے ایک ہزارشیئرز ہیں اور و والیک سو ہالیس میں آپ کو ج دیتا ہوں ، اس نے ایک سو بیالیس میں خرید لئے تو ابھی میں جولائی آتے آئے ا*ل بی شے۔* 

> کیکن بعد میں حضورا کرم نافوع پرایمان لے آئے اس واسطےان کوا جرال گیا۔ مدوری مدال اور ایک میں جاشف اور میں مانوع میں اور اور شہمی اور

دوسری مثال ان لوگوں کی ہے جوحضور اقدس ٹائیز ایمان نہیں لائے واس کے نتیج میں ان کا جربھی ساقط موگیا۔

یہ میری تو جیداس تقدیر پر ہے کہ دونوں الگ الگ حدیثیں ہیں، لینی ایک مرجہ آپ ظافیٰ ہے حضرت عبداللہ بن عمر بڑا تھا ہے یہ بات فر مائی اور ایک مرجبہ ابوموی اشعری سے بیان فر مائی لیکن اگر ایک ہی روایت اور اختلاف راولوں سے پیدا ہو تو پھر یہ تو جیہ جہیں

بوسك<mark>ت</mark> \_

# دونوں حدیثوں میں ایک قیراط اور دو قیراط کی توجید کی صورت کیا ہے؟

اس کا مطلب میہ ہے کہ بیرجو کہا جارہا ہے کہ ایک تیراط دیا جائے گا بیاس کے سابق دین کی وجہ ہے ہے، نئے دین کی وجہ ہے اور لے گا اور جوابیان جی نہیں لایا اس کو سابق دین کی بنیاد پر بھی ایک قیراط نہیں ملے گا۔

# ملك غير برنموكاحكم

حد ثنا أبو اليمان أحبرنا شعيب، عن الرهري: حدثني سالم بن عبدالله أن عبدالله س عمر رصى الله عنهما قال: سمعت رسول الله مَنْ يقول "انطلق للاثة رهط ممل كال قىلكم حتى أووالمبيت إلى غار قد حلوه، فالحدرت صحرة من الجبل فسدت عبيها العار يقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصحرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فقال رجل منهم النَّهم كان أبوان شيحان كبيران، وكنت لا أعنق قبلها أهلا ولا مالا، فيأ ي بي في طنب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلت لهما عنو قهما فو حد تهما نا ثمين. فكرهت أن أعنق قبلها أهلًا أو مالًا، فلثت والقدح على يدي أنتظر استيفاظهما حتى برق الفحر فاستيقطا فشربا عبوقهمال اللهم كنت فعلت دلك انتعاء وجهك ففرح عباما بحن ويه من هذه الصحرة، فالمرجت شيًّا لا يستطيعون الحروج".قال السي منتهج: "وقال الأحر النَّهِم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلى فأردتها عن نفسها، فامتعت مني حتى ألمت بها سنة من السبس فحاء ثني فأعطيتها عشرين وما تة ديبار على أن تحبي بيني وبين نفسها فعملت، حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أجل لث أن تفص الحاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عنيها فانصرقت عنها وهي أحب الناس إلى وتركت الدهب الذي أعطيتها\_ اللَّهم إن كنت فعلت دلث ابتعاء وجهك فافرح عنا ما بحن فيه، فأنفرجت الصحرة عير أمهم لا يستطيعون الحروح ممها"، قال السي ﷺ "وقال الثالث اللُّهم إلى استأجرت أجرا فاعطيتهم أجرهم عير رجل واحد ترك الدي له ودهب فثمرت أجره حتي كثرت منه الأموال فحاء ني بعد حين فقال: يا عبدالله، أدَّ إلى أجرى، فقلت له: كل ما ترى من أجلك من الإمل والنقر والعم والرقيق.فقال : يا عبدالله، لا تستهرئ بي، فقلت

إلى لا أستهرئ بك، فأحده كله فأ ستاقه فلم يترك منه شيئاً. النّهم فإن كنت فعلت ذلك انتعاء وجهك قافر ح عدا ما نحل فيه فانفرحت الصحرة فحر حوا يمشون". (١)

یہاں اس پرامام بخاری نے ترجمدالیاب قائم کیا ہے ماب میں استاجر احیر افتر ك أجره معمل فیه المستاجر فرادو می عمل فی مال عبرہ فاستعصل۔ کے جس شخص نے کوئی اجراجرت پرنیا، اجیر نے اپنا اجرمتاج کے پاس چھوڑ دیا، متاج نے اس کے اندرعمل کیا اور اس وجہ ہے اس کے مال جس اضافہ ہوگیا، او میں عمل فی مال عیرہ فاستعصل یا کس کے پاس دومر مے شخص کا مال تھا، اس نے اس کے اندرعمل کیا اور اس سے مال جس اضافہ کردیا، تو وہ مال کس کا ہوگا؟

ا مام بخاری اس صدیث کولا کریہ بتلانا جا ہے ہیں کہ الی صورت میں رنے اصل ما مک کا ہوگا کیونکہ مال اس کا تھا۔ آگے جونمو آئی ہے و واس کے مال کی نمو ہے و واس نمو کا بھی ما لک ہوگا۔

اک وجہ سے حدیث کے مذکورہ واقعہ میں ان صاحب نے جانے والے کی چھوڑی ہو کی اجرت سے بکری خریدی ،اس کے بچے وغیرہ ہو گئے ، وہ سارے کے سارے واپس کردیئے۔

دوسرے علما وکا کہنا ہے ہے کہ مستاجرتے جواس مال کانمودالیس کیا ، و واس کے ذمہ داجب تبیس تما بلکہ تیمر ع تھا۔

در حقیقت اس مسئلے کا درو مداراس پر ہے کہ اجیر نے اگر اجرت وصول کرنے ہی ہے انکار کرویا تھا تو مستاجر کی طرف سے بہتیرع تھا، کیونکہ ابھی تک وورقم مستاجر ہی کی تھی، اور اجیر کے قبضے کے بغیر وہ اجیر کی ملک نہیں کہلا سکتی ۔ انبذا نموجو ہواوہ مستاجر کی ملک میں ہوا اور اس پر اجیر کو وینا واجب نہیں تھا، تیمرع کہا۔

اورا گرصورت میہ بوکی ہو کہ اجیر نے اجرت پر قبضہ کر کے دومت اجر کے پاس بطور امانت رکھوا دی ہو، پھراس کو کام میں لگا دیا ہوتو اس کانمومت اجر کے لئے ملک خبیث ہوگا، جواجیر کو واپس کرنالازم سر

# دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر کاروبار میں لگانے کا حکم

نقباء کرام کے درمیان کلام ہوا ہے کہ اگر کسی مخص کے پاس دوسرے کا مال رکھا ہوا ہو، امانتاً

<sup>(</sup>۱) هي صحيح بخاري كتاب الا حارة داب من استاجر احيرا قبل أجره، انح رقم ٢٢٧٢ وفي صحيح مسلم، كتاب الدكر و الدعاء والتوبة والإ ستعفار، رقم ٤٩٢٦، ومس أبي داؤد، كتاب البوع، رقم ٢٩٣٩، ومسد احمد، مسد المكرين من الصحابة، ردم ٢٠٧٥.

ہو یا کسی اور طریقے ہے اس کے باس آیا ہو، اگر وہ اس کواصل ما لک کی اجازت کے بغیر کسی نفع بخش کام میں نگائے اور اس سے نفع حاصل کرے تو اس نفع کا حقد ارکون ہوگا؟

اس میں زیادہ تر فقہاء کرام کا کہنا ہے کہ الی صورت میں چونکہ نفع مالک کی اجازت کے بغیر حاصل کیا ہے اس لئے وہ نفع کسب خبیث ہے، کونکہ بیدوسرے کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تقرف ہے اس لئے وہ کمائی اس کے لئے طیب نہیں ہے۔ لہذا اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کسب خبیث کوصد قد کرے، وہ واجب التعمد تی ہے۔

## میراث کے بارے میں اہم مسئلہ

اور بیرمعاملہ میراث میں بکثرت چین آتا ہے کہ ایک فخم کا انتقال ہوا اور وہ اپنی دکان جمور عمیا ، اب بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ اس دکان میں تصرف کرنے والا ایک بہتا ہے، جواس کوچا تار ہتا ہے اور نفع آتار ہتا ہے۔ اور نفع آتار ہتا ہے۔

اب موال یہ پیدا ہوتا ہے کہ و انفع بھی کا ہے؟ آیا اس کے اسر یارے در نام شریک ہوں گے یا صرف اس کا ہوگا جس نے اس میں عمل کر ہے اس کو بڑھا یا '

عام طور سے فقہاء کا کہنا ہے کہ چونک اس نے بیٹل ورثاء کی اجارت کے بغیر کیا ہے بندا ہے کہنا ہوگا۔ کسب ضبیث ہے اس لئے اس کسب خبیث کوصد قد کرنا ہوگا۔

بعض حضرات میفر ماتے ہیں اور امام بخاری کا رجمان بھی ای طرف معنوم ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی نفع ہوا و واصل مالک کا ہے ہندا وراثت والے مسئلے میں جو پچھ نفع حاصل ہو گا اس میں تمام ورثا ، شریک ہول گے۔

## امام بخارى رحمه الله كااستدلال

ا مام بخاری اس حدیث ہے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں آ دمی ہمیے جھوڑ کر چاہ گیا اور دوسرے نے ان پیمیوں میں تصرف کر کے ان کو بڑھایا ، بڑھانے کے بعد خودنہیں رکھا بلکہ سررا پچھ گائے ، بکرے ، بکریاں دغیرہ اس اجیر کو جوصاحب مال تھادے دیں۔

## جمهور كاقول

جہور کتے ہیں کداس نے جو کھ کیا بطور تمرع کیا ہا ای دجہ سے نیک اعمال میں شار کیا ہے،

اگر بیان کے ذمہ داجب ہوتا کہ جو بچھ بھی آیا ہے وہ سارا کا سارا والیس کرے پھر تو بیاس نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے، نیک اعمال میں تو بچھ بات نہ ہوئی ۔ جبکہ اس نے اس کواپنا نیک عمل شار کیا اور اسے دعا کے لئے توسل کیا، تو معلوم ہوا کہ اس کا حق نہیں تھا کہ صاحب مال کو پورا دیتا لیکن اس نے تمرعاً دے دیا۔ (1)

## حنيفه كااصل مذبهب

اور جوحظرات بیکتے ہیں کہ وہ کب خبیث ہے جیما کہ صنیفہ کا ند ہب بھی ہے کہ جب والک کی اجازت کے بغیر تصرف ہوتو وہ کب خبیث ہے اور کسب خبیث واجب التعدق ہے۔ البذا نقراء کو صدقہ کرنا جا ہے بینی جواصل والک ہے اس کو اصل مال اوٹا دے اور جورن کی نفع حاصل ہوا ہے وہ نقراء میں صدقہ کرنا جا ہے بینی جواصل کی ہے۔

## متاخرين حنيفه كاقول

لیکن متاخرین صنیفہ میں سے علامہ رافعی نے بیفر مایا ہے کہ چونکہ جب صاحب مال کے حق کی وجہ ہے آیا ہے لہذا اگر وہ صدقہ کرنے کے بجائے صاحب مال کو دید ہے تب بھی سیح ہوجائے گا، چتانچہ وراثت والے مسئلہ میں اگر ایک وارث متصرف ہو گیا جبکہ حق سارے وراثا وکا تھا تو اس میں اصل تھم تو میں ہے کہ جو بچھ رنے حاصل ہوا وہ تقد تی کرے اگر تقد تی نہ کرے بلکہ دراثا وکو دید ہے تو اس کا ذمہ ساقط ہوجائے گا بیزیا دہ مناسب ہے تا کہ اس سے تمام درثا وفا ندہ اٹھ لیس۔

وأحاب أصحابا وعير هم مس لا يجير انتصرف المدكور بال هذا حدر على شرع من قبلاً وفي كوبه شرعا بنا خلاف مشهور للاصوبين، فال قساليس شرعا لنا فلا حجة ولا فهو محمول على أنه استاجره بارد في اللمة ولم يستم إليه، بل عرصه عليه قدم يقبله لردأته، قدم يتعيل من غير قبص صحيح فنقي على مانث المستاجر، لأن مافي النمه لا يتعيل الا قبص صحيح اثم ال المستجاجر تصرف فيه وهو منكه، قصح تصرفه، سواياعتقده سفسه أم بلا جير، اثم تبرع بما اجتمع منه من الابل والنقر والعنم والرقيق على الأجير شراصيهما والله اعتمروفي صحيح مستم بشرح النووي، رقم ٢٩٣٩، وقيص الناري، ح٣٠ من من ٢٧٥٠.

# براویڈنٹ کی تعریف وموجودہ شکل

اس صدیث سے ہمارے دور کے ایک مسئلہ پر اگر چداستدلال کامل مدہوالبیتہ احتیناس کیا جا سکتا ہے۔اور وہ ہے براویڈنٹ ڈنڈ کا مسئلہ۔

پراویڈنٹ فنڈ یہ ہوتا ہے کہ سرکاری تحکموں اور پرائیویٹ تحکموں بیں بھی یہ رواج ہے کہ عام طور سے ملہ زمین کی شخوا ہوں بیس سے پچھ حصہ محکمہ کی طرف سے ہر مہینے کاٹ لیا جاتا ہے، قرض کریں اگر کسی کی شخواہ ویں بنراررو ہے ہے تو اس کی شخواہ میں سے ہر مہینہ بچاس رو ہے، سورو ہے کاٹ لیتے بیس تمام ملاز مین کی شخواہوں میں سے جورتم کائی جاتی ہے اس کوایک فنڈ میں جمع کر دیا جاتا ہے جس کو براویڈنٹ فنڈ سمجمع کر دیا جاتا ہے جس کو براویڈنٹ فنڈ سمجمع ہیں۔

اس میں یہ ہوتا ہے کہ محکمہ اپنی طرف ہے اس فنڈ میں پکھ پینے ملاکر اضافہ کرتا ہے، پھر ملاز مین کی کائی ہوئی رقم اور محکمہ کی طرف ہے جوا ضافہ کیا ہے دونوں کو ملہ کر کسی نفع بخش کام میں لگا نے ہیں، آ جکل سود کے کام میں لگاتے ہیں، پھر اس پر نفع حاصل ہوتا ہے اسکو بھی اس فنڈ میں جمع کرتے ہیں، آ جکل سود کے کام می لگاتے ہیں، پھر اس پر نفع حاصل ہوتا ہے اسکو بھی اس فنڈ میں جمع ہوئی کرتے رہے ہیں جب ملازم کی ملازمت ختم ہو جاتی ہے اس وقت اس فنڈ میں اسکی جتنی رقم جمع ہوئی ہے وہ اس کو یااس کے ورثا وکود بدی جاتی ہے۔

اس سے ملازم کا یہ فائدہ ہوتا ہے ہوکہ اس کو بہت بھاری رقم اکٹی مل جاتی ہے، اس کو راہ پڑنٹ فنڈ کہتے ہیں۔

پرادیڈنٹ فنڈیں انہا و ملازمت پر ملازم کوجور قم ملتی ہاس کے تمن حصہ ہوتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جواس کی تنواہ ہے کا ٹاگیا۔

دوسرا حصہ وہ ہے جو حکومت یا محکمہ نے اپنی طرف سے تیرعاً جمع کیا۔ مارزم کے لئے ان دولوں کووصول کرنے میں تو کوئی اشکال جبیں۔

تیسراحصہ وہ ہے جواس فنڈ کی رقم کونفع بخش کاروبار میں لگایا جاتا ہے اور عام طور ہے وہ نفع بخش کاروبار میں لگایا جاتا ہے اور عام طور ہے وہ نفع بخش کاروبار سود کا ہوتا ہے کہ بینک میں رکھوا دیا اوراس پر سود لے لیا یا''ڈیفنس سرٹیفکیٹ'' خرید لیا اور اس پر سود لے لیا ، تو جب ملازم کو پراویڈنٹ فنڈ ملٹا اس پر سود لے لیا ، تو جب ملازم کو پراویڈنٹ فنڈ ملٹا ہے تو اس میں تینوں قسموں کی رقمیں ش مل ہوتی ہیں ، اصل رقم جو تخواہ سے کائی گئی دو بھی ہوتی ہے ، محکمہ کی طرف سے تیمرع کی ہوئی رقم اور سود کی رقم بھی ہوتی ہے۔

ابسوال يه بيدا موتاب كملازم كے لئے اس فق كاستمال جائز موكايا نا جائز موكا؟

## پراویڈنٹ فنڈ کے بارے میں علماء کا اختلاف

اس میں علما و کاتھوڑ اساا ختلاف ہے۔

جہاں تک اصل رقم کاتعلق ہو ہ اس کا حق ہے ، اس کے لینے میں کوئی مضا اُتھ نہیں۔
حکومت نے جو بعد میں اپنی طرف سے تیرع کیا اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ محکمہ نے جورقم
کائی ہے وہ اس پر دین ہے ، اب اگر محکمہ اپنی طرف سے چھود بتا ہے تو وہ دین پر زیادتی ہے اور دین پر
جوزیادتی دی جاتی ہے وہ صود ہوتی ہے ۔ نیز اس کو جب کسی سودی کام میں لگاتے میں اور اس پر اضافہ
ہوتا ہے وہ بھی سود قرار یا تا ہے لہذا وہ کہتے ہیں کہ جتنی رقم تنواہ سے کائی گی اتنی لینا جائز ہے اور اس
سے زیادہ لینا حائز نہیں ۔

دوسرے حضرات کا کہنا ہے ہے کہ بیس، اصل رقم بھی لے سکتا ہے اور محکمہ نے اپنی طرف سے جو
اضافہ کیا ہے وہ بھی لے سکتا ہے کیونکہ تحکمہ جو تیمرع کر رہا ہے وہ اگر چہ دین کے اوپر کر رہا ہے لیکن به
اضافہ دین کے ساتھ مشروط فی المحقد نہیں، رہا اس وقت بنتا ہے جب عقد دین میں جانبین سے زیادتی کہ
مشروط کیا جائے اور یہاں جانبین سے وہ زیادتی مشروط نہیں ہوتی بلکہ تحکمہ یک طرفہ طور پر تیمرعاً دیتا ہے
ہا ایسان ہے، جسے کوئی اپنے وائن کو تیمرعاً دین سے زیادہ دید ہے، جسے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے
سے ایسان ہے، جسے کوئی اپنے وائن کو تیمرعاً دین سے زیادہ دید ہے، جسے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے
سے سن قضاء ثابت ہے۔

لہندااگر دین سے زیادہ دیدیا تو وہ سودیس شامل نہ ہوا۔ البتہ سودی کام میں لگائی ہوئی رقم ہے جو منافع حاصل ہوا وہ چونکہ سودی معاملات ہیں للبندا وہ جائز نہیں۔

کیکن دوسرے حضرات میں کہتے ہیں کہ سود کا جو پکھے معاملہ کیا وہ محکمہ نے اپنے طور پر کیا، و جانے اوراس کا اللہ جانے ، ملازم کی اجرت کا ٹی گئی تھی وہ ابھی اس کی ملکیت میں آئی ہی نہیں، کیونکہ اجرت پر ملکیت اس وقت تحقق ہوتی ہے جب اس پر قبضہ کر لے۔ اور جب قبضہ کرنے سے پہلے ہی و کاٹ کی تی تو اس ملکیت میں ہی نہیں آئی ابھی وہ محکمہ کی اپنی ملکیت میں ہے، اس میں جو پچھے بھی تھرف کررہا ہے آگر چہسودی کاروہا رہیں لگایا ہے وہ محکمہ کررہا ہے جوجانبین میں شروط نہیں تھی۔

کیکن جب ملازم کو دے گاتو وہ اپنے خزانے سے دے گا۔ تو ملازم کے حق میں سب تبرع ہی تبرع ہے، چاہے اس تبرع کے حصول کے لئے محکمہ نے نا جائز طریقندا ختیار کیا ہو۔

# حضرت مولا نامفتي محمد تفيح صاحب رحمه الله كافتوى

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب کا رسالہ' پراویڈنٹ فنڈ پر زکوۃ اورسود کا مسئلہ'' چھپ ہوا ہے، اس میں بجی فتو کی دیا ہے۔ لیکن جس وقت بیفتو کی دیا تھا اس میں اور آج کے حالات میں تھوڑ افرق ہوگیا ہے، اس لئے بیفتو کی نظر 8 نی کامختاج ہوگیا ہے۔

اس دفت محکمہ جو بچھ کرتا تھا اپنے طور پر کرتا تھا اس بیں ملازم کا کوئی دخل نہیں تھ اور اب طریقہ بیہ ہے کہ پراویڈنٹ فنڈ کو چلانے کے لئے خود محکمہ کی طرف ہے ایک سمیٹی بنا دی جاتی ہے کہ اس فنڈ کو چلائیں ، تو جو کمیٹی ہے وہ ملاز مین کی نمائندہ اور وکیل ہوگئی۔ اس کا قبضہ مؤکل کا قبضہ ہے ، قبضہ ہونے کے بعد وہ اس کی ملکست میں آئی ، اب اگر یہ اس کوکسی سودی معاملہ سے میں چلائیں سے تو یہ خود ملازم چلا رہا ہے۔ اہذا اس کے لئے لیما جائز نہ ہونا جا ہے۔ (۱)

ولم ير اس سيرين وإبراهيم والحسن باجر السمسار بأسار وقال اس عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب، فما راد عنى كذاو كذا فهولت وقال ابن سيرين إذاقال. بعد بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به وقال النبي صنى الله عليه وسلم :"المسلمون عند شروطهم" (٢)

## سمسرة كے معنی

سمسر قائے معنی ہیں دلائی اور دلال کوسمسار کہتے ہیں۔ اس ہے وہ فخص مراد ہے جو کسی کوکوئی چیز خرید نے میں مدود ہے، بائع اور مشتر می کے درمیان رابطہ قائم کرے اور کسی ہے سودا کرائے۔ بعض اوقات سمسار، بائع کا اور بھی مشتر کی کا دکیل ہوتا ہے اور بعض اوقات دونوں کا دکیل ہوتا ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>١) انعام الباري ٢/١٤٤٦ تا ١٥٤٠

 <sup>(</sup>٣) في صحيح بخارى كتاب الاجارة باب أجر السمسرة.

<sup>(</sup>٣) ...بنسوط لسرحسي، ح١٥، ص ١١٥، وعون المعود، ح ٩ص ١٦٤، طبع بيروت.

## دلال کی اجرت کے بارے میں اختلاف فقہاء

دلال کی اجرت کے ہار مے میں فقہاء کرام کے درمیان پچھا ختلاف ہے۔ پہلے یہ بیجھ لیٹا جا ہے کہ دلالی کی ایک صورت تو السی ہے جس کا جواز متفق علیہ ہے۔

## دلا لی کی جواز کی متفق علیہ صورت

متنق علیہ صورت میہ ہے کہ کی شخص نے کہا مثلاً میرا فلاں مکاں ہے تم اس کے لئے مشتری تلاش کرداور مدت مقرر کر دی کہا لیک مہینہ کے اندرا ندرتم میر ہے لئے مشتری تلاش کر واس ایک مہینہ بیس تم میر ہے اچر ہو گے اس کی بیس تمہیں آئی اجرت ادا کر دل گا۔

اس معاہدہ کی روسے اگر فرض کریں کہ اس نے پندرہ دن میں مشتری تلاش کر لیا اور باکع و مشتری کے درمیان سودا ہو گیا تو اس کو پندرہ دن کی اجرت ل جائے گی۔ اس کوایک مہینہ کے لئے اجیر رکھا تھا، فرض کریں اس کی بانچ ہزار اجرت مہینہ کی مقرر کی گئی تھی۔ اس نے پندرہ دن میں تلاش کر لیا تو اس کی اجرت ڈھائی ہزار ہوگئی۔

یہ مورت درحقیقت مسرۃ کی نہیں بلکہ حقیقت میں بیاجارہ ہے اور اس کے جواز پر سب کا انفاق ہے۔

اورا گرفرض کریں کہ وہ پورامہینہ کوشش کرتار ہا،مشتری تناش کرتا رہا،لیکن اس کوکوئی مشتری نہ ملاتب بھی مہینہ ختم ہونے پراس کے پانچ ہزار روپے واجب ہو جائیں گے۔ بیدا جارہ ہے اور اس کے جواز بیس کسی کااختلاف نہیں ہے۔(1)

## سمسرة كىمعروف صورت

لیکن سمسر قاکی عام طور پر جوصورت معروف ہے وہ یہ ہے کہ آپ میرے لئے مشتری تاش کریں،اگرمشتری تلاش کر کے لائیں گے تو جس آپ کو پانچ ہزار روپے دوں گا،اس بیس عام طور پر مدت نہیں ہوتی بلکہ مل کی پیمیل پراجارہ ہوتا ہے کہ اگرتم مشتری تلاش کر کے لاؤ گے تو تنہیں پانچ ہزار روپے ملیں گے۔

اب اگر بالفرض وہ دوسرے دن تلاش کر کے لے آیا تو اس کو پانچ ہزار روپے ل مجے اور اگر

<sup>(</sup>١) المصوط للسرحسي، ح ١٥، ص:١٥١، وعود المعود، ح ٩ص ١٩٤، طبع بيروت.

دوسرے دن تلاش کرکے نہ لایا، دوسرا دن کیا پورام ہینہ گزر گیا، دو مہینے گزر گئے وہ کوشش کرتار ہالیکن کوئی مشتری نہیں ملاتو ایک پبیہ بھی اجرت نہیں لے گی۔اس کو عام طور پرسمسر ۃ کہتے ہیں۔(1) اس کے جواز میں نقتہاء کرام کا کلام ہواہے۔

# امام شافعی ، ما لک اوراحمہ بن حنبل حمہم اللّٰہ کا قول

امام شافعی ،امام ما لک اور امام احمد بن صبل کومطلقاً جائز کہتے ہیں شرط صرف یہ ہے کہ اجرت معلوم ہو۔ (۲)

## حنفيه كالمسلك

امام الوحنیفہ کے بارے میں علامہ بین نے '' عمرة القاری' میں بینقل کیا ہے کہ ان کے رد یک بیعقد جائز نہیں ہے، اور انہوں نے امام الوحنیفہ کی طرف غالبًا بیقول اس وجہ سے منسوب کیا ہے کہ بیا جارہ تو ہے نہیں اسلئے کہ اجارہ میں معقود علیہ یا عمل ہوتا ہے یا مدت ہوتی ہے اس میں عمل کی 'کمیل سے بحث نہیں ہوتی کے عمل کھول ہوا یا نہیں ہوا۔ اس نے اپنی محنت کی ہے، لہذا اس کو اس کی اجرت ال جائے گی۔ بیا جارہ نہیں ورحقیقت سمر ہ ہے جوجالہ کی آیک شکل ہے۔ (۳)

#### جعاليه

جعالہ بیا یک مستقل عقد ہوتا ہے جوا جارہ سے مختلف ہے۔

ہ تعالہ کے معنی میہ ہوتے ہیں کہ اس میں نہ تو کوئی ہدت مقرر ہے نہ کوئی عمل مقرر ہے بلکہ عمل کے نتیج پر اجرت دمی جاتی ہے ، مثلاً کسی مخص کا غلام بھا گ گیا ، پہتر ہیں وہ کہاں ہے؟ اس نے کسی شخص سے کہا کہ اگرتم میرے غلام کومیرے یاس لے آؤ تو تھہیں اتنی اجرت دوں گا۔

اب غلام كب آئے گا؟ كتنى دير كلے گى؟ كتنى محنت كرنى پڑے گى بيرسب كي مجبول ہے۔ ملے گایانبیں ملے گا۔ بوسكتا ہے چھ مہينے تلاش كرتار ہے، ليكن و و ند ملے اور بوسكتا ہے كہ كل ل جائے، بوسكتا ہے كہ بہت محنت كے با وجود ند ملے اور بوسكتا ہے كہ گھر ہے باہر نكلے اور ل جائے تو نہ مل ك

۱) حاشیه این عابدین، ج: ۲ ص: ۲۳.

<sup>(</sup>۲) کما می فتح الباری، ج: ٤ص: ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) عملة القارى، بج: ٨ص: ٦٣٢ـ

تعیین ہے، ندھ سے کی تعیین ہے۔ مداراس پر ہے کہ جب عمل کمل ہو جائے گاتو چیے ملیں گے در نہیں ملیں گے ،اس کو معالہ کہتے ہیں۔

#### ائمه ثلاثثركا مسلك

ائمه ثلاثه معنی امام مالک ، امام شافعی ادرامام احمد بن طنبل به تینوں معزات جعاله کو جائز کہتے میں -

### امام ابوحنيفه رحمه اللدكامسلك

ا مام ابوصنیفی<sup>ا</sup>ی طرف بیمنسوب ہے کہ و «معالہ کو جائز نہیں فر ماتے ، کیونکہ میدا جار و کی شرا نظر پر بورانہیں اتر تا۔

کین جمعے ایسا لگتاہے کہ الی کوئی صراحت موجود نبیں ہے کہ امام ابوطنیفہ نے کہا ہو کہ جعالہ حرام ہے ، البیتہ جعالہ کے جواز پر بھی ان کی کوئی روایت موجود نبیں ہے۔ اس واسطے لوگوں نے میہ مجمعا کہ امام ابوطنیفہ کے نز دیک جعالہ جائز نبیل۔

سمسار کو بھی جعالہ کے اصول پر قیاس کیا چونکہ سمبرۃ میں بھی نہ مل متعین ہے اور نہ مدت متعین ہے بلکہ ریکھا کہ جب تم مشتری تاش کر کے لاؤ کے تو اجرت ملے گ۔ یہ بھی جعالہ کی ایک شکل ہے۔ اور جعالہ کے بارے میں امام ابو صنیفہ ہے کوئی روایت نہیں ہے اس واسطے کہا گیا کہ امام ابو صنیفہ کے نزدیک میہ عقد جائز نہیں اور علامہ بینی نے کہا کہ امام ابو صنیفہ کے نزویک ایسا کرنا درست نہیں۔

اس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ اس بارے میں امام ابوصنیفہ سے کوئی نفی کی بات ثابت تبیس ہے لیکن اثبات کی بھی کوئی روایت نبیس ہے اس واسطے ان کی طرف عدم جواز کی تبعت کی جاتی ہے۔

ورنہ دلائل کے نقط نظر ہے تر آن کریم کی اس آیت کریمہ '' ولس جاء مہ حمل معیر '' کی روشن میں جعالہ کا جواز واضح ہے۔

اس واسطے متاخرین حنفید نے مسرة کی اجرت کو جائز قرار دیا ہے۔ اگر چدعلامہ بینی یہ لکھتے ہیں کہ حنفید کے نزد یک سمرة جائز نہیں لیکن متاخرین حنفیہ علامہ شامی وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ سمرة بھی جائز ہے اور علامہ ابن قدامہ نے المختی میں صراحت امام ابوطیفہ ہے بھی جواز تقل کیا ، قرماتے ہیں کہ المحمالة فی ردالضالة والا بق وغیرهما حائرة، وهدا قول أبی حیفة ومالك

والشافعي والاعلم محالف توضيح بات بيب كرحنفيد كزديك بهي سمرة جائز بـ(1)

### جهبور كااستدلال

-15

جعالہ کے جواز پر جمہور قرآن کریم کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت بوسف علیہ السلام کے واقعہ میں ہے۔

﴿ فَ أَوْا نَفَقِدُ صُواعَ الْمِيثِ وَلَمَنْ خَآءَ بِهِ جِمْلُ بِعِبرِوَّ آنَا رَعِيْمَ ﴾ [يوسف ٧٦] ترجمه: بولے ہم جیس باتے بادشاہ کا پیانداور جو کوئی اس کولائے اس کو سے ایک بوجھاوشٹ کاءاور میں ہوں اس کا ضامن۔

كه بادشاه كا پياله كم بوگيا ہے، جوشن وہ بياله لے كرآئے گااس كوايك اونث كے برابر راش ملے

اب يهاں پياليم ہوگيا اور بيكها جار ما ہے كہ جوبھى لائے گااس كوايك جير كے برابر راش ملے گا۔

یہ جومعاملہ کیا گیا ،اس میں نہ تو مدت مقرر ہے نہ کمل کی مقدار مقرر ہے بلکہ کمل کے نتیج میں اجرت طے کی گئی ہے۔

میں ہمتالہ ہے اور شرائع میں فلسا ہمارے لئے جمت ہوتی ہیں جب تک کہ ہماری شریعت میں ان کی تر دید ندآئی ، لہذا یہ جائز ہے۔ یہ ائمہ ثلاثہ کا استدلال ہے۔

# دلالی (ممیش ایجنٹ) میں فیصد کے حساب سے اجرت طے کرنا

دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ سمبر ق کی اجرت کی ایک شکل رہے ہے کہ کوئی اجرت مقرر کر لی جائے اجرت کی مقدار معین کر دی جائے کہ سمبر ق کی اجرت کی مقدار معین کر دی جائے کہ تہ ہیں بائی ہزاررو ہے دیں محیق اس کو بھی جائز ہے ہیں اور محقق قول کے مطابق حنیفہ کے ہاں بھی جائز ہے ، لیکن عام طور سے سمبر ق میں جوصورت ہوتی ہو وہ اس طرح اجرت معین نہیں ہوتی بلکہ فیصد کے حساب سے مقرد کی جاتی ہے کہ جینے تم ہیچو گے اس کا دو فیصد تم کے حساب سے مقرد کی جاتی ہے کہ جینے تم ہیچو گے اس کا دو فیصد تم کے طرح اجرائی ہوتی بلکہ فیصد کے حساب سے مقرد کی جاتی ہے کہ جینے تم ہیچو گے اس کا دو فیصد تم کو مطے گا۔

آج کل کی اصطلاح میں اس کو کمیشن ایجٹ (Commission Agent) بھی کہتے ہیں۔لیجنی تم جوسما مان بیچو گے اس کی قیمت کا دو نیصد تمہیں ملے گاءایک نیصد ملے گا۔اجرت نیصد کے

<sup>(</sup>١) إعلاء السنل ح ١٣٠ ص: ٤٠ وبدائع الصنائع ح: ٦ ص: ٨، والمغنى ح٢، ص: ١٥٠ \_

حساب سے مقرر جاتی ہے۔

بعض و وحفرات جوسمسرة كوجائز كہتے ہیں كداس شم كى اجرت مقرد كرنا جائز نہيں۔اس لئے كہ سمسرة درحقیقت ایک مل كی اجرت ہوا۔ و و كہ سمسرة درحقیقت ایک مل كی اجرت ہا درسمسار كاعمل شن كى كی جیشی ہے كم اور زید دونہیں ہوتا۔ و و تو مشتر كى كوتلاش كر د ہا ہے اب اگر شمن ایک لا كھ ہے تب بھى اس كوا تناعمل كرنا پڑتا ہے اور اگر شمن ایک ہزار ہے تب بھى اتنا ہى عمل كرنا پڑتا ہے۔ لہذا اس كوشن كى مقداد كے ساتھ مر ہوط كر كے اس كا فيصد مقرد كرنا ، بعض نے كہا ہے كہ يہ جائز نہيں ہے۔ (1)

## مفتى بەقول

لیکن اس میں بھی مفتی برتول ہے ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ اور عدامہ شائی نے بعض متاخرین صنیفہ سے نقل کیا ہے کہ اس کی وجہ ہے کہ بھیشہ اجرت کا عمل کی مقدار کے مطابق ہونا ضروری منین ہے بلکہ عمل کی مقدرو قیمت اور عمل کی حیثیت کے لحاظ ہے بھی اجرت عمل فرق ہوجا تا ہے ، اس کی مثال علامہ شائی نے بیدی ہے کہ ایک مخص چیزے میں سوراخ کرتا ہے اور ایک مختص موتی میں سوراخ کرتا ہے اور ایک محتص موتی میں سوراخ کرتا ہے۔

اب چڑے میں سوراخ کرنے والے اورموتی میں سوراخ کرنے والے کے عمل میں محنت کے اعتبار سے کوئی زیادہ فرق نہیں ، لیکن موتی کے اندر سوراخ کرنے والے کے عمل کی قدرو تیت زیادہ ہے بنسبت چڑے میں سوراخ کرنے والے کے ۔ توعمل کی قدرو تیت کا بھی لحاظ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص دلائی کررہا ہے اور اس نے قیت زیادہ مقرر کرلی ہے تو چونکہ اس کے عمل کی قدرو تیمت زیادہ ہے۔ اس لئے اس میں فیصد کے تناسب سے اجرت مقرر کی جائتی ہے۔

ای طرح بعض لوگ کاروں کے بیچے کا کاروبار کرتے ہیں، مکانات بیچے کا کاروبار کرتے ہیں۔ ان کے ایجنٹ اور ہرو کر ہوتے ہیں جو دلالی کرتے ہیں۔ تو جو دلالی کرنے والے ہیں اگر انہوں نے بالفرض سوزوکی بیجی جو ڈھائی لا کھی ہاس پر ایک فیصد کمیشن لیس جو ڈھائی ہزار روپے ہے۔ اور اگر انہوں نے شیور لیٹ بیجی جو پہاس لا کھی ہے۔ اب بظاہر دونوں کا کمل ایک جیسا ہے لیکن معقو دعلیہ کی قدرو قیمت مختلف ہے۔ اہذا اگر وواس پر ایک فیصد لیس کے تو ووڈھائی لا کھی کھی اور لیے بیجیاس لا کھی ہے۔ اس پر ایک فیصد لیس کے تو ووڈھائی لا کھی کھی اور لیے بیجیاس لا کھی ہے۔ اس پر ڈھائی لا کھی کے حساب سے کمیشن نے گا اور اس پر بیجاس لا کھی کے حساب

 <sup>(</sup>۱) وعنه قال رایت اس شجاع یقاطع نساحا بنسج له ثبابهی کل سنة رحشیه اس عابدین، ح ۲،
 من: ۱۳ وفتاوی السعدی، ج: ۱۲، ص: ۵۷۵).

سے تو چونکہ اس ممل کی قدرو تیمت زیادہ ہے اس لئے زیادہ لینے میں کوئی مضا کقتہیں ، تو مفتی بے ول سے ہے کہ فیصلہ سے کھی سمر قاکی اجرت لیما جائز ہے۔ (۱)

آ کے امام بخاری قرماتے ہیں۔ ولم یر اس سیریں وعطاء وابراهیم والحس یاجر السمسار باساران معرات تابعین میں ہے کی نے سمسار کی اجرت میں کوئی حرج نہیں سمجما۔

و قال اس عباس الأبائس أن يقول بع هذا النوب، عماز ادعلى كذاو كذافهولك.

حفرت عبدالله بن عباس بنائب كا قول نقل كيا ہے كداكر كمى فخض سے بير معاملہ كرے كہ ميرابيه كيرا أفرو خت كردو، اگر اتنى قيمت سے زيادہ ميں فروخت كرد كي قو جتنا زيادہ ہوگا وہ تمہارا ہوگا، يتنى ميرابيه كيرا اسورو بي ميں فروخت كردد - اگر سورو بي سے زيادہ ميں بيجا تو جتنے زيادہ ہوں كے وہ تمہار سے دعفرت عبدالله بن عباس بنائب فرماتے ہيں كداس ميں كوئى حرج نہيں ہے - ابن عباس بنائبا فرماتے ہيں كداس ميں كوئى حرج نہيں ہے - ابن عباس بنائبا كيا اس قول برماكيد نے عمل كيا ہے ۔

دوس سے اتمہ کتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ،اس داسلے کہ اگر بالغرض سورو پے مقرر کئے اور کہا کہ جو سو سے زیاد و ہوں کے وہ تمہاری اجرت ہوگی ،اب اگر وہ کپڑا سور دیے ہیں ہی فروخت ہوا تو سمسار کو پھر بھی نہیں لمے گا۔

جومعزات جائز کہتے ہیں ان کا کہنا ہے ہے کہ اگر سمسار کو پچونہیں ملاتو نہ ہے۔ یہ ایسا جی ہے جیسا کہ عقد مضار بت میں اگر کوئی مخص مضار بت کا عقد کرتا ہے تو اس میں بسااوقات اس کو پچوبھی نہیں ملتا۔ایسے ہی اگر یہاں بھی نہ ملاتو کوئی حرج نہیں۔

## جهبور كاقول

لین جمہور کا کہنا ہے ہے کہ مضار بت کا معالمہ اور ہے اور سمر ق کا معالمہ اور ہے ہمر ق میں اس کوکوئی نہ کوئی اجرت ضرور کمنی چاہئے ، جب اس نے عمل پورا کرلیا ہے تو اب اجرت اس کا حق ہے۔
سمر ق میں ایک تو جہالت چلی آری تھی کہ پہتر ہیں کوئی مشتری ملے گایا نہیں ، بیچارہ محنت کرتا رہا ، محنت کر کے مشتری تا او اس مورت میں ہے بیچارہ دیا ، محنت کر کے مشتری تا او اس مورت میں ہے بیچارہ نقصان میں دہے گا، البقدار مورت جا کر نہیں۔

 <sup>(</sup>۱) وعمه قال رایت ابن شجاع یقاطع نساحا پنسخ له ثباباهی کل سنة(حاشیه ابن عابدین، ح ۲،
 من:۳۳ وفتاوی السغدی، ج:۲، ص:۹۷۰).

### حنيفه كامسلك

حنفیہ کا مسئل بھی بھی ہے کہ میصورت جائز نہیں، ہوسکتا ہے میہ کہا جائے کہ بھئی! میہ چیز سو
روپے میں جج دو ہمہاری اجرت دس روپے ہے، کیکن اگر سورو پے سے زیادہ میں جج دیا تو جتنا زیادہ ہو
گا وہ بھی تمہارا ہوگا، لین ایک اجرت مقرر کر لی۔ تو دہ اس کو طے گی لیکن اگر ایک سوسے زیادہ میں
فروخت کیا تو دہ بھی اس کا ہوگا۔ تو اگر ہمت افزائی کے طور پر زیادہ حصہ بھی مقرر کر دیا جائے ادر اس کو
ضاص مقدار شن برمعلق کر دیا جائے تو اس میں کوئی مضا کہ نہیں۔ (۱)

وقال النبي صلى الله عليه وسلم :المسلمون عند شروطهم.

اور دلیل میں میہ بات چیش کی کہ نمی کر یم طافیزا نے قر مایا کہ آپس میں جوشرطیں قائم کرلیں یا جومعاہدہ کرلیں و ہان کے اوپر برقر ارر کھے جائیں گے اوران معاہدوں کوشلیم کیا جائے گا۔

امام بخاری نے یہاں یہ تعلیقاً ذکر کیا ہے، ابوداؤد میں موصولاً آئی ہے اورامام بخاری آگے شروط میں ہی اس کی وضاحت کریں گے۔

حدثنا مسدد. حدثنا عبدالواحد: حدثنا معمر، عن اس طاؤس، عن أبيه، عن ابن عباس رضى الله عنهما بهي النبي صنى الله عليه وسلم أن يتنقى الركبان و لا يبيع حاصر لباد، قلت: يا ابن عباس، ماقوله "لايبيع حاصر لباد"؟ قال لايكون له سمسارا ـ (٢)

میر عبدالله بن عباس بنافیا کی روایت نقل کی ب جولایس حاصر لماد سے متعلق ہے اوراس میں حضرت عبدالله بن عباس بنافیا نے لا یسع حاصر لماد کی تغییر کرتے ہوئے قرمایا: لابکوں له سمسارا له لیخی شمری آدمی دیہاتی کے لئے سمسارن ہے ۔

## اشكال

حضرت عبدالله بن عباس براها نے جوتفسر کی ہے اس کے مطابق سمسار بنیا جا زنہیں ، امام

<sup>(</sup>١) المسبوط للسر عسى، ح ١٥٠ ص.١٥٠ علىع دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٦ م

 <sup>(</sup>۲) عى صحيح بحارث كتاب الإحارة باب احرا السمسرة رقم ٢٢٧٤ ...

بخاری سساری اجرت کے جواز پرترجمۃ الباب قائم کررہے ہیں، تو دونوں میں مطابقت ندہوئی، بلکہ حدیث بظاہر ترجمۃ الباب کی فنی کررہی ہے؟

#### جواب

ا م بخاری کی وجدات دال یوں ہے کہ آنخضرت طافیظ نے جو بیفر مایا لا بسیع حدصر لداد ادر حضرت علی اللہ میں علی اس مورت ادر حضرت عبداللہ بین عباس من فی نے اس کی فیسر کی کہ لابکوں مصد سدسداللہ بین خاص اس صورت معنق سے جب کوئی شہری کسی دیماتی کادلال ہے۔

اس کامفہوم مخالف سے ہے کہ اگر کوئی شہری، شہری کا دیل ہے یا دیہاتی ، دیباتی کا دیل ہے تو جائز ہے، گوی عدم جواز اس صورت کے ساتھ مخصوص ہے جبکہ حاضر بادی کے، لئے بھے کر سے یا حاضر بادی کا دکیل اور سمسار ہے ، لیکن جو دوسری صورتیس ہیں وہ نا جائز قر ارنبیس دی گئیس تو معلوم ہوا کہ دوسری صورتیس جی وہ نا جائز جیں۔

# مسلمان کامشرک کی مزدوری کرنے کا حکم

حضرت خباب بنائز فرماتے ہیں کہ ش او ہار تھا۔ معست النعاص بی و الل۔ عاص بن واکل مشرک تھا مصرت خباب بزائز اس کے لئے بطور مزدور کام کرتے تھے۔

معدوم ہوا کہ ایک مسلمان ارض حرب میں مشرک کی مزدوری کرسکتا ہے۔ یہ بات متنق ملیہ ہے کہ مسلمان اکسی کا فرکی مزدوری کرسکتا ہے۔ واحتمع لی عددہ کہتے ہیں کہ میری اجرت اس کے پاس جمع ہوگئی۔ واثبته انفاصاد۔ میں اس کے پاس اپنی اجرت وا تکنے گیا۔

وقال لا، والله اقصبت حتى تكفر معحمد كبخت في كها كه ي تميس مينين دونگاجب تك ني كريم الفيا كن بوت كا الكارنه كرو شي م جواب ش كها داما والله حتى تموت

نم تعث، علا۔ بی جی بیس کرسکتا یہاں تک کہتم مرو پھر دوبارہ زندہ ہوجاؤ۔مقصدیہ ہے کہ بھی نہیں کر سکتا۔ قال و اسی لمیت نم معوث؟ اس نے کہا، کیا بی مرول گا پھر دوبارہ زندہ ہوں گا؟ قدت معمد بی نے کہا، ہاں تو مرے گا پھر دوبارہ زندہ ہوگا۔

قال مانه سیکون لی شم مال وولد مأفصیت. ای نے کہا کداگریش مرکر دوبارہ زندہ ہو جا کال گاتو پھرمیرے باس بہت سما مال اور اولا دہوگی اس وقت میں تیرے پیے ادا کروں گا، اس پر سے آیت نازل ہوگی:

﴿ الْمَرْ اَيْتَ الَّهِ فَ تُحَفَّرُ مِا آيَا بِنَا وَقَالَ لَا وَتَنَقَّ مَالاً وَوَ لَدُ اللهِ إمريه ٧٧] ترجمه: بحلاتونے ویکھا اسکوجومنکر ہوا جاری آنتوں سے اور کہا جھے کول کر رہے گا مال اور اولا د۔

یہاں پر بھی مقصود یہی ہے کہ حضرت خباب بڑھڑنے عاص بن وائل کی مزدوری کی ، باد جود یکہ و امشرک تھا،معلوم ہوا کہ مسلمان کے لئے مشرک کی مزدوری کرنا جائز ہے بشرطیکہ ٹل فی نفسہ جائز اور حلال ہو۔

# حجمارٌ پھونک کاحکم

وقال اس عباس السي شخ "أحق ما أحدتم عبيه أحرا كتاب الله" وقال الشعبي. لا يشرط لمعدم إلا أل يعطى شيئاً فيقده وقال الحكم لم أسمع أحد اكره أحر المعلم وأعطى الحسل دراهم عشرة ولم ير اس سيرين يأجر القسام بأساء وقال: كال يقال: السحت: الرشوة في الحكم وكانوا يعطون عبى الحرص (1)

اگر کئے نے فاتحہ الکتاب پڑھ کررقیہ لین جھاڑ بھونک کی اوراس پر کس نے پیسے دید یے تووہ لینا جائز ہیں اوراس پراجرت طے کر کے لینا بھی جائز ہے۔

احیا وعرب کوئی قید نہیں ہے ، آ گے چونکہ احیا وعرب کا واقعہ ہے اس واسطے اس کا ذکر کر دیا ورنہ یہ کوئی قید نہیں ہے۔کوئی بھی مخص جماڑ بھونک پر ہے دیدے تولینا جائز ہے۔(۲)

<sup>(</sup>١) في صحيح بخاري باب ما يعطي في الرقبة على أحياء العرب .....الح

 <sup>(</sup>۲) أحد الحعل عنى الرقية الحديث منفق عيه كما قال، كتاب الجعالة، رقم ١٢٨٩، تنجيس الحير، ج ٢٠ ص ٢٧٦، المديدة المبورة، ١٣٨٤، وقبص النازى، ح ٣، ص ٢٧٦، وحاشيه ابن عابدين، ج:٢، ص:٥٧).

حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوابة، عن أبي بشر، عن أبي المتوكل، عن أبي معيد معيد رضى الله عنه والله عنه وسلم في سعرة سافروها حتى برلوا عنى حي من أحياء العرب فاستصافوهم فأبوا أن يصيفوهم، فلدع سيد دبث الحي فسعوله بكل شئ لا ينفعه شئ فقال بعصهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الدين برلوا لفله أن يكون عند بعصهم شئى فأتوهم فقالوا يا ايها الرهط إن سيدنا لدع وسعينا له بكن شئ لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شئ؟ فقال بعصهم بعم، والله الي لأرقى ولكن والله لقد استصفاكم فنم تصيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلولنا جعلا فصالحوهم عنى قصيع من العنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ. ﴿ أَلْحَمُدُ لِنّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ فصالحوهم عنى قصيع من العنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ. ﴿ أَلْحَمُدُ لِنّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ فكانما بشط من عقال فانطنق يمشى وما به قنيه \_ قال الأوقوهم جعلهم الدى فكانما بشط من عقال فانطنق يمشى وما به قنيه \_ قال الأوقوهم جعلهم الدى فلندكرله الذي كان فيظر مايأمريا و فقدموا على رسول الله يُثَانى في في التعملوا بأتي السي شياني في فيدريث أنها رقبه؟ "ثم قال "قداصتم، أقسموا واصربوالي معكم سهما" وصحت السي شياني فال أبو عندالله وقال شعبة حدثنا أبو بشر سمعت أنا المتوكل بهذا \_ (١)

حضرت ابوسعید ضدری بڑا کے مشہور واقعہ سے استدلال کیا کہ حضرت ابوسعید ضدری کہیں گئے اور جا کرمہمانی طلب کی تو انہوں نے مہمانی سے انکار کر دیا۔ ان کے ہاں کسی آ دمی کو سانپ نے ڈس لیا وہ اسے ان کے پاس کے باس کے باس کے بہر کر ہے ، جب تک کرتم ہمیں اجرت نددو، پھر انہوں نے بمریوں کا ایک گلہ اجرت میں مقرر کیا، پھروہ گلہ کے کرحضور اقدس ماڑون کے باس آ گئے۔ حضور طافی کم نے بوجھا کہ کس طرح ہوا؟

آپ ملاقوم کو جب بتایا تو آپ ملاقوم نے فرمایا ٹھیک ہے لے لواور اس میں ہے جمعے بھی مجھ دیدو تا کہان کو پورااطمینان ہو جائے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) مى صحيح بحرى كتاب لاجاره باب من بعطى فى برقيه عنى احياء العرب...الح رقم ٢٢٧٦ وفي صحيح مسلم، كتاب السلام، باب جواز أحد الأجره على الرقبة بالقراب والأدكار، رقم ومي صحيح مسلم، كتاب السلام، باب جواز أحد الأجره على الرقبة بالقراب والأدكار، رقم ٢٩٨٩، ومس أبى داؤد، كتاب البيرع، رقم ٢٩٢٩، وكتاب الطب، رقم ٢٠٤١، ومس اس مجه، كتاب لتجارات، رقم ٢١٤٧، ومسئد احمد، باقى مسلد المكثرين، رقم ٢٠٤١، ١٩٧٢، ومسئد احمد، باقى مسلد المكثرين، رقم ٢١٥، ١٠٩٤، ١١٠٩٧١، ١١٠٩٧١.

# كيا اجرت على الطاعات جائز ہے

## امام شافعي رحمه الله كالمسلك

ا مام شافعیؒ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اجرت علی الطاعات جائز ہے، قماز پڑھانے کی اجرت، اذان دینے کی اجرت، تعلیم قرآن کی اجرت، امام شافعیؒ ان سب کوجائز کہتے ہیں۔(۱)

## امام ابوحنيفه رحمه الله كالمسلك

امام ابوحنیفه گااصل مسلک بیہ ہے کہ طاعات پراجرت جائز نہیں، چنانچہ امامت،مؤذنی اور تعلیم قرآن کی اجرت بیرجائز نہیں۔(۲)

## امام ابوحنيفه رحمه الثدكا استدلال

ان کا استدلال حضرت عبادۃ بن صامت بنتی کی روایت ہے۔ جو ابو دا وُداور ابن ماہد وغیرہ میں ہے کہ انہوں نے اصحاب صغد میں ہے بعض اوگوں کو پجی تعلیم دی، بعد میں ان میں ہے کسی نے ان کو کمان دیدی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب ذکر کیا گیا تو آپ ناہو ہا نے فر مایا کہ اگر تم چا ہے ہو کہ اس کمان کے بدلے اللہ حمہیں دوزخ کی ایک کمان عطا کر نے تو لے او ۔ اس کامعنی یہ ہے کہ آپ ناہو ہم نے اس کی جو ائر قر ارنہیں دیا۔ (۳)

صنیفہ کہتے ہیں کہ بیاس بات کی دلیل ہے کہ طاعات پر اجرت لینا جائز نہیں ،اور جہاں تک حضرت ابوسعید خدری کے دانعہ کا تعلق ہے جہاں انہوں نے رقیہ کیا اور اس کے بدلے میں انہیں بکر بوں کا گلہ ملا اور آپ نا افران نے اجازت دی۔ اور وہ رقیہ فاتحۃ الکتاب کے ذریعہ تھا، تو اس کے بارے میں صنیفہ یہ کہتے ہیں کہ بیرطاعات نہیں تھی۔ اجرت طاعات پر نا جائز ہے اور جھاڑ پھونک اگر دنیاوی مقاصد

<sup>(</sup>١)(٢)(فيص الباري، حـ٣، ص ٢٧٦، ٢٧٧ والهداية شرح البداية، حـ٣، ص٠٠ ٢٤، مطبع المكتبة الاسلاميه، بيروت)\_

<sup>(</sup>٣) وسس أبى داؤد، كتاب البوع، باب مى كسب المعدم، رقم ٢٩٦٤، وسس ابن ماجه، كتاب التحارات، باب الأحر على تعليم القرآن، رقم ٢١٤ وفيص البارى، ح٣٠، ص ٢٧٧٠ و تكملة فتح الملهم، ج:٤٠ ص:٣٢٨، ٣٢٩\_

کے لئے کی جائے تو اس میں کوئی طاعت نہیں ہوتی ، چونکہ طاعت نہیں ہوتی اس لئے اس پر اجرت لینا بھی جائز ہے۔

# تعویذ گنڈے کا تھم

البذاتعوید گذر ہے اور جھاڑ کھو تک کی اجرت بھی جائز ہے۔ اس واسطے کہ بیطاعت تبیں۔
یہاں یہ بھی بچھ لینا چا ہے کہ قر آن کریم کی آیات یا سورتوں کی تلاوت اگر کسی و نیادی مقصد
کے لئے ،علاج کے باروزگار حاصل کرنے یا قرضوں کی اوائیگی کے لئے کی گئ تو اس میں تلاوت
کا ثواب بیس ہوگا، بلذاوہ طاعت بی نہیں ، وہ علاج کا ایک طریقہ ہے جومباح ہے۔ چونکہ طاعت نہیں
اس لئے اس پر اجرت لین بھی جائز ہے۔ اس واسطے تعوید گنڈوں پر اجرت لینا جائز ہے ، اس طرح جو
خاص و نیادی مقاصد کے لئے لوگ ختم و غیر ہ کراتے ہیں ، ان کی اجرت بھی جائز ہے اس واسطے کہ وہ
طاعات ہیں بی نہیں ، اس سے اجروثواب کا تعلق نہیں ہے بلکہ وہ ایک و نیادی عمل ہے اس لئے اس پر
اجرت لئے سکتے ہیں۔ (۱)

# ايصال ثواب براجرت كاحكم

ائبتہ ایسال ثواب کے لئے جوشم کیا جاتا ہے اس میں اجرت لینا جائز نہیں ، کیونکہ ایسال ثواب کا مطلب ہے کہ پہلے وہ ممل طاعت ہونا چاہیے ، جب طاعت ہوگا تو دوسرے کوالیسال ثواب کیا جائے گا ،اور طاعت کے اوپر اجرت جائز نہیں۔ (۲) صنیفہ کے نزدیک پینصیل ہے۔

حنیفہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری کی رقیہ کے بارے میں جوروایت ہے وہ طاعت نہیں ، نہذا اس سے استدلال نہیں ہوسکتا ، اورعبادہ بن صاحت بڑھن یا سعد بن انی وقاص بڑھن کی جو روایت ہے جس میں کہ کمان دی تو آپ بالٹیا نے فر مایا کہ یہ جہنم کی کمان ہے تو بیا جرت تعلیم پر تھی اور تعلیم طاعت برنہیں ہے ای طریقے ہے تر ذی میں حدیث ہے کہ آپ بالٹین نے فر مایا کہ جھے اس بات ہے منع کیا کہ کوئی ایسا مؤذن نہ رکھوں جو اذان پر اجرت لے۔ یہ تمام روایتیں حنفیہ کی دلیل ہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) قیض الباری، ح: ۲، ص ۲۷۸۲ ـ

<sup>(</sup>۲) فیص الباری، ح: ۲۰ ص: ۲۷۸ ـ

<sup>(</sup>٣) وسس الترمدي، كتاب الصلوة، مات ماجاء في كراهية أن يأحدالمؤدن على الأجرا، رقم١٩٣٠

لیکن متاخرین صنیفہ نے ان تمام کا موں (امامت، اذان ،اور تعلیم قرآن) پراجرت لینا جائز قرار دیا۔ بعض حضرات نے بیر کہا کہ بیہ جائز اس لئے کہا ہے کہ بیہ اجرت جو دی جا رہی ہے بیمل طاعت پرنہیں دی جارہی بلکہ جس وقت پر دی جارہی ہے کہ اپناوقت محبوس کیا ہے کیکن زیادہ صحیح بات بیہ ہے کہ حنیفہ نے اس باب جس ضرورت کی وجہ سے شافعیہ کے قول پرفتوی دیا ہے اور ضرورت کی وجہ سے دوسرے امام کے قول پرفتوی دیا جاسکتا ہے۔ یہاں شافعیہ کے قول پرفتوی دیا ہے۔

ضرورت بیتی کداگر بیر کہددیں کہ کوئی اجرت نہیں ملے گی تو پھر نہ آؤ نماز کے لئے کوئی امام ملے گا، نہ کوئی تر اور کی بڑھانے والاحے گا تو اس گا، نہ کوئی تر اور کی پڑھانے کے لئے امام ملے گا، نہ کوئی مؤ ذن ملے گا، نہ کوئی پڑھانے والاحے گا تو اس ضرورت کے تحت ایسا کردیا۔ لہذا جہاں بیضرورت ہے دہاں جواز ہے اور جہاں ضرورت نہیں دہاں جواز بھی نہیں ۔ (1)

# تراوح میں ختم قرآن پراجرت کامسکلہ

یمی وجہ ہے کہ تر اور کی پڑھانے کے لئے صنیفہ نے بھی جائز نہیں کہاہے۔ تر اور کی میں حافظ کو اجرت نہیں دی جاسکتی، اس لئے کہ تر اور کے کے اندر ختم قرآن کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر اجرت کے بغیر سنانے والا کوئی حافظ ندل رہا ہوتوالم تر کیف سے پڑھ کر تر اور کی پڑھا دو۔اس واسطے وہاں اجرت جائز نہیں۔

بعض حضرات نے بیتاویل کی ہے کہ درحقیقت بیاجرت بالمعنی المعروف نہیں ہے جواہام،
مؤذن یا مدرس کودی جارہی ہے بلکہ حقیقت بیہ ہے کہ اصل اسل می طریقہ بیتھا کہ اس پراجارہ تو نہ ہوتا
تھا۔ لیکن بیت الممال سے ان لوگوں کے وظا نف مقرر کئے جاتے تھے۔ جب بیت الممال ندر ہااور بیت
الممال ہے خرج کرنے کے وہ طریقے ندر ہے تو بیت الممال کی ذمہ داریاں عام مسلمانوں کی طرف ختفل
ہوگئیں۔اب دیتے والے جو بچھودیتے ہیں وہ بیت الممال کی نیابت میں دیتے ہیں، بطور عقد اجارہ نہیں
ویتے ، بیتا ویل بھی کی جی ہے۔

 <sup>(</sup>۱) وبعص مشائحنا استحسوا الاستجار على تعليم القرآب اليوم لابه ظهر التواني في الامور الديسة
ففي الإمتماع تضييع حفظ القراب وعليه الفتوئ. (الهداية شرح ببداية، ح٣٠، ص ٢٤٠ وفيض
الباري، ج٣٠، ص ٢٧٧، ٢٧٧، وتكملة فتح الملهم، ح٤٠، ص: ٣٣٠.

# صحيح تاويل

لیکن میرے نزدیک میچے تاویل میں ہے کہ اس مسلے میں شافعیہ کے قول پر فتو کی دیا گیا ے۔(۱)

# مذہب غیر برفتوی کب دیا جاسکتا ہے؟

دوسرے کے ذہب پر کب فتوی دیا سکتا ہے؟ اس کا اصول یہ ہے کہ جب حاجت عامہ ہو،
انفراد کی شخص کے لئے بھی بعض اوقات منجائش ہو جاتی ہے کہ کسی خاص تنگی کے وقت و وکسی دوسرے
امام کے قول پڑمل کر لے لیکن اس طرح ہر یا می آدئی کا ام بیس ہے،اس کے لئے بھی پچھٹرا کا بیس کہ
جہاں کوئی اور طریقہ بیس جل رہا ہے اور بہت ہی شدیدہ جت واقع ہوگئ ہے تو وہاں دوسرے ا،م کے
قول پڑمل کیا جا سکتا ہے۔(۲)

سوال: ایساں تواب دغیرہ میں جواجرت دیتے ہیں بعض اوقات تعیین نہیں کرتے ، بغیر تعین کے دید تے ہیں واس کا کیا تھم ہے؟

جواب: اگر کوئی عقد مشروط ہوتب تو بالکل ناجائز ہے اور اگرعقد میں مشروط نہیں لیکن معروف ہے تو قاعدہ المعروف کالمشروط کی وجہ ہے وہ بھی جائز ہے،لیکن بغیر معروف ہوئے اگر کوئی شخص کوئی ہدیدویدے تولینا جائز ہے۔

قال ابن عباس السي من أحق ما أحذتم عليه أحراك مد الله.

ابن عباس بنافیا روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مؤٹڑ اے فرمایا کہتم جس چیز پراجرت لیتے ہو اس جس سب سے زیادہ مستحق اللہ کی کتاب ہے۔ بیاسی حصرت الدسعید خدری کے واقعہ میں فرمایا۔ المارے مزد میک بیروقیہ برجمول ہے۔

اورامام معنی کا قول ہے کہ لا بنترط المعدم الح معدمکوئی شرط ندلگائے کہ میں اتنے پیمے اوں گا۔ الا بعطی الح بال اگر کوئی اپن طرف سے دید ہے قو قبول کرسکتا ہے۔

وقال الحكم لم أسمع أحدا كره اجر المعلم ص في كريس ديكما كدوه معلم

 <sup>(</sup>١) وتمسك به الشاهعي عبي حوار آحد يأجرة عبي تعسم القراب، وغيره، وهو عبدنا محمول عبي
الرقية، وبحوها...

<sup>(</sup>٢) تكملة فتح الملهم، ح١٤٠ ص:٣٣٩ .

كالجرت كوكروه جحتامو

واعطى المحسن دراهم عشرة. حضرت حسن بصري في كسمعلم كودس دراهم ويئه معلوم بواكدان كرد دياجا تز تما-

ولم یوامن صبوین به اجو القسام باسا. محربن سیرین نے قسام کی اجرت پرکوئی حرج نہیں سمجھا۔
قسام وہ فخص ہوتا ہے جومشاع ملک کوشر کا و کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔ عام طور پر وہ بیت المال کی طرف سے مقرر ہوا کرتا تھا۔ مثلاً ایک جائیداد کی آ دمیوں کے درمیان مشترک ہے، وہ چاہج بیں کہ بھائی!

میں کہ تقسیم کر دیں۔ تقسیم کرنے کے لئے بیت المال کی طرف سے ایک فخص کو بھیج دیتے ہیں کہ بھائی!
تم انصاف کے ساتھ تقسیم کر دو۔ اس کو بعض اوقات اجرت دی جوتی تھی۔ حضرت حسن بھری کہتے ہیں کہ قبیل کے قسام کے لئے اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں۔

وقال كامت يقال الرشوة في الحكم اورابن سرين في يجى كما كه كما جاتا بكك سحت، سحت ورحقيقت في من رشوت لين كو كهتم بين تو قاضى فيصل كرك رشوت لين كو كهتم بين تو قاضى فيصل كرك رشوت لين كو كهتم بين تو قاضى فيصل كرك رشوت لين كو كهتم بين تو قاضى فيصل كرك رشوت لين مدت ب

و کانوا بعطون علی المحوص اورلوگوں کوخرص پہمی ہیے دیئے جاتے تھے۔خرص کے معنی تخییند کرنا ،انداز ہ کرنا۔درختوں پر پھل آنے ہے پہلے ہیت المال کی طرف ہے کوئی آدمی بھیجا جاتا تھا کہتم انداز ہ لگاؤ کہ اس باغ میں کتنے پھل آئیں گے۔ تو باغ میں جا کر جوانداز ہ لگاتا تھا اس کواجرت دی جائی تھی۔

# احدالمتعاقدين كي موت كي صورت ميں اجارے كا حكم

وقال ابن سيرين ليس لأهنه أن يحرجوه إلى تمام الأحل. وقال الحكم والحسن وياس س معاويه : الإحارة إلى أحلها. وقال ابن عمر: أعطى السي المنظمة حير بالشطر، فكان دلث على عهد السي المنظمة وأبى بكر وصدراً من حلافة عمر. ولم يدكر أن أرابكر جدو الإجارة ماقبض السي المنظمة.

<sup>(</sup>١) انعام الباري ٢/١٦٤ تا ٢٦٦\_

حدثنا موسى سر إسماعيل حدثنا جويرية س أسماء، عن نافع، عن عندالله رصى الله عنه قال أعطى رسول الله الله النهود أن يعلموها ويررعوها ولهم شطر مايحرح منها وأد اس عمر حدثه أن المررع كانت عني شئ سماه بافع لا أحفظه وادر افع به حديد حديث أن المد الله المدارع كانت عنى الله المدارع

وال رافع س حديج حدث أن السي نَكُ بهي على كراء المرارع. وقال عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر: حتى أجلاهم عمر. (1)

#### امام بخارى رحمه الله كاند هب

کسی شخص نے زمین کرایہ پر لی پجرموجریا متاجر میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو اہام بخاری کا مذہب یہ ہے کہ انتقال ہو گیا تو اہام بخاری کا مذہب یہ ہے کہ انتقال سے اجارہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ موجریا مت جرکے در شد کی طرف ختقال ہوجائے گا۔
اور اگر موجر کا انتقال ہو گیا تو اجارہ باتی رہے گا اور موجر کے در شداجرت وصول کرتے رہیں گے اور اگر متاجر کا انتقال ہو گیا تب بھی اجارہ باتی رہے گا اور متاجر کے در شداس زمین ہے فہ کہ ہو افرائے رہیں گے۔

## حنيفه كالمسلك

صنیفہ کا لمرہب رہے کہ احد المت قدین کی موت سے اجارہ فنخ ہوجاتا ہے۔ صنیفہ اسکی وجہ رہے بیان کرتے ہیں کہ اجارہ دو آ دمیوں بعنی موجر اور مستاجر کے درمیان عقد ہے جب ان میں ہے کسی ایک کا انتقال ہوگیا تو معقود طیہ اسکی ملکیت ندر ہی۔

اگر موجر کا انتقال ہو گیا تو معقو دعلیہ موجر کی ملکیت ندر ہی بلکداس کے ورث کی طرف نتقل ہو گئی اور ورث اس کے باسکل نئے ما مک ہیں ۔ان کی مرضی کے بغیر دوسرا آ دمی ان کی ملکیت ہیں تصرف نہیں کرسکتا ،لہذا اگر و درکھنا جا ہیں تو اجار ہ کی تجدید کریں ،سمابق اجارہ منسوخ ہوجائےگا۔

معقو دعلیہ کی منفعت جس مستاجر کو دی گئی تھی اگر اسکا انتقال ہو گیا تو اب مؤجراس کے دریڈ کو دینے پر راضی نہ ہوتو دریڈ مالک کی اجازت کے بغیر کیسے منتفع ہوں گے اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ احد المتعاقدین کی موت ہے اجارہ ختم ہوجا تا ہے۔ (۲)

وقال اس سیریں لیس المهله أن يحرجوه\_ موج كورشكون بيس ب كرمتاج كوزين

<sup>(</sup>١) في صحيح بخرى كناب لإحارة باب ادا استأجرارها فعات أجلهما رقم ٢٢٨٥، ٢٢٨٦.

<sup>(</sup>۲) قیص الباری: ج:۲، ص: ۲۸۰

ے نکالیں جب تک کہ اجل ہوری نہ جائے ، سیابن سیرین کا مسک ہے۔

وقال الحکم و الحسس و إياس من معاوية نمصى الاحاره الى احتها بير حفرات تابعين فرمات بين كما جاره الني اجل پورى ہونے تك جارى ركھا جائے گابا وجوديد كم موجر كا انتقال ہو گيا ہو، تو امام بخارى نے ان جاروں كا قول اپنى دليل ميں پیش كيا ہے۔

## امام شافعي كاقول

امام شافعی کا خدمب بھی بہی ہے کہ اجارہ ماتی رہتا ہے۔ حنیفہ کا قول بظاہر قیاس پر بنی ہے اس پرنص ہے کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے۔

سیدہ وں بھاہر میں اگر احد المتن قدین کی موت پر اج رہ کو فتح کر دیا جائے تو اس صورت میں ہے۔ ہمارے زیانے میں اگر احد المتن قدین کی موت پر اج رہ کو فتح کر دیا جائے تو اس صورت میں بہت مشکلات کھڑی ہوجاتی ہیں۔اس واسطے دوسرے ائمہ کے قول پر فتویٰ دینے کی گنجائش ہے۔

وقال ابن عمر اعطى السي المنت حيىر بالشطر

ایک استدلال اس بات سے کیا کے حضور اوجوم نے تیبر کی زمین مزارعت پر آدهی بیدادار کے معاوضے میں یہود یوں کودی تھی۔ فکان .....ماوضے میں یہود یوں کودی تھی۔ فکان ....ماوس النسی مانسی میں ا

اب سے معامد نبی کریم طافیا کے زمانے میں بھی جاری رہا، نبی کریم طافیا کی و فات کے بعد مدیق اکبڑ کے زمانے میں بھی جاری رہااور حضرت عرقی خلافت کے ابتدائی دور میں بھی رہااور یہ بیس مٰد کورنبیں ہے کہ حضرت ابو بکر بڑائٹ یا حضرت عمر بڑائٹ نے اجار وکی تجدید کی ہو۔

ا مام بخاری اس ہے بھی استدلال کر رہے ہیں کہ مؤجر اور مستاج کے انتقال ہے اجارہ فنخ نہیں ہوتا ور نہ حضرت ابو بکراورعمر بنانیا تجدید فر ماتے۔اگر چہ یہ معاملہ اجارہ کانہیں بلکہ مزارعت کا تعا لیکن اجارہ اور مزارعت کچھے ذیا دہ فرق نہیں ،اس واسطے امام بخاری نے اس ہے استدلال فر مایا۔

## حواله كى تعريف

وقال الحسن وقتادة: إداكان يوم أحال عبيه مبيئا جاز\_ وقال ابن عباس يتحارج الشريكان وأهل الميراث فياً حد هذا عبنا وهذا دينا، فان توى لأحد هما لم يرجع عنى صاحبه\_(١)

يد والدكاباب إور حوالد كت بين مقل الدمة الى الدمة كدايك فخف ك ذمدوين تعاءاس

<sup>(</sup>١) هي صحيح بخاري كتاب الحوالات باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة

نے اپنا دین کی اور کے ذمہ میں ختفل کر دیا کہ جھے ہے وصول کرنے کے بجائے تم فلاں سے وصول کر لیماس کوحوالہ کہتے ہیں۔

> اس میں تین فریق ہوتے ہیں۔ ایک اصل مربون جس پر دین تفااس کوفیل کہتے ہیں دینئری میں ایس میں م

دومرادائن كوعتال كتيت ميں۔

اورتيسرا وو محف جس کی طرف دين منقل کي گيا ہے اس کومخال عليہ کہتے ہيں۔

حدث عبدالله بن بوسف أحربا مالث، عن أبي الرياد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسون الله للمُرَّجُرُّةُ قال (مطل العني طلم، فاذ اتبع أحد كم على مليثي فيشع)د(1)

حوالہ کی اصل بیر حدیث ہے جوا مام بخاریؒ نے یہاں روایت فر مانی ہے کہ نبی کریم موزوم نے فرمایا "مطل انعمی طنم" کرفنی آدمی کا ٹال مٹول کرتا یعنی جس کے اوپر کوئی دین واجب بواورواجب جواور و وفنی ہولیکن پھر بھی وودین کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرے تو یظلم ہے۔

دوسراجملہ بیار شادفر ، پر کر اسع احد کے عدی مسین مسین میں ہے ، ہم میں ہے جب سی کوکس فنی آدی کے چیجے لگایا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس آدی کے چیجے لگ جائے ، بیعنی اگر کوئی مدیون بید کئی آدی کے چیجے لگ جائے ، بیعنی اگر کوئی مدیون بید کئی کہ جھے ہے دین وصول کر لیما اور وہ آدی جس کی طرف وہ کہ کہ جھے ہے دین وصول کر لیما اور وہ آدی جس کی طرف وہ حوالہ کر ما ہے وہ فنی بھی ہواور اس کے بارے میں تمہارا خیال ہو کہ وہ وہ ین کی ادائی پر قادر ہے تو پھر اس کے حوالہ کو شروع فر ما یا اور دائن کو اس کے حوالہ کو قبول کر او۔ اس حدیث میں نبی کر بیم صلی القد علیہ وسلم نے حوالہ کو شروع فر ما یا اور دائن کو ترقیب دی کہ وہ حوالہ قبول کر لیے۔

یہ بات تقریباً ائمدار بعد (۲) کے درمیان منق علیہ ہے کہ وست کاامر وجوب کے لئے نہیں

<sup>(</sup>۱) هی صحیح بخاری کتاب الحوالات باب الحوالة وهل یرجع هی الحوالة <sup>9</sup>رقم ۲۲۸۷ وهی صحیح مسم، کتاب البساقه، رقم ۲۹۲۶، وسس الترمدی، کتاب البوع عن رسول الله، رقم ۱۲۲۹، وسس الدارمی، کتاب البوع، رقم ۱۲۲۹، وسس الدارمی، کتاب البوع، رقم ۲۲۰۹، وسس الدارمی، کتاب البوع، رقم ۲۴۸، ۲۹۲۱، وسو طأمالك، کتاب البوع، رقم ۱۱۸۸، وسس این داؤد، کتاب البوع، رقم ۲۳۹۴، وموطأمالك، کتاب البوع، رقم ۲۲۲۱، ۷۲۲۲، وسس این ماحه، کتاب الاحکام، رقم ۲۳۹۴، ومسد احمد، رقم۲۴، ۷، ۲۱۱، ۲۷۲۲، ۲۲۲۲، ۲۸۲۸

<sup>(</sup>٢) شرح فتح القدير، ج:٧، ص:٢٣١\_

ے بلکہ وہ دائن کی مرضی ہے، اگر جا ہے تو حوالہ تبول کر لے اور اگر جا ہے تو قبول نہ کر ہے۔ لیکن آپ ظائی ہے مشورہ میدیا کہ اگر کوئی حوالہ کرنا جا ہے اور جس کی طرف حوالہ کرنا جا ہتا ہے وہ غنی بھی ہے، ادا میکی پر قادر بھی ہے تو خواہ تخواہ تم اصل مدیون سے لینے پر کیوں اصرار کر د؟ اس سے حوالہ قبول کرواور اس سے وصول کرو۔ اتنی بات تو متفق علیہ ہے۔

#### حواله مين رجوع كامسكله

آ مے اس مسئلہ میں اشقاف ہے کہ جب ایک مرتبہ حوالہ ہو گمیا اور دائن نے حوالہ قبول کرلیا تو اس کے بعد دائن اصل مدیون ہے کی وقت رجوع کرسکتا ہے پہیں؟

اصل بات توبہ ہے کہ جب حوالہ کر دیا گیا تو اب اصل یہ یون بچے نے نکل گیا۔ اب یہ یون بچے نے نکل گیا۔ اب یہ یون بر بدل گیا ، اب مطالبہ کو حت بحقال علیہ ہے ہوگا اور کفالہ اور حوالہ میں ببی فرق ہے کہ کفالت میں ضم الغرمہ الی الذرمہ ہوتا ہے بینی پہلے مطالبہ کا حق صرف مدیون سے تھا، اب کفیل ہے بھی حاصل ہو گیا ہے بینی وونول سے مطالبہ ہوسکتا ہے ، اصل ہے بھی اور کفیل ہے بھی۔ اور حوالہ مطالبہ میں خفل ہوجاتا ہے ، لیمن نقل الذرمہ الی الذرمہ ہوجاتا ہے۔

لبذا جب مخال نے مخال علیہ کی طرف حوالہ قبول کرلیا تو اب اصل دائن کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ مطالبہ مخال علیہ ہے کرے گا۔لیکن امام ابوطنیفہ (۱) فرماتے ہیں کہ بعض حالات ایسے موتے ہیں جن میں محیل سے مطالبہ کاحق ہوتا ہے اوروہ حالات ہیں جن میں حوالہ تو کی ہوجائے اس کو حوالہ کا تو کی ہوجانا کہتے ہیں۔

فرض کریں جس شخص کی طرف حوالہ کیا تھا لین مختال علیہ، وہ مفلس ہو کرم گیا اور ترکہ بیں پہلے خبیں جہوڑ اتو اب دائن ہے جارہ کہاں ہے جا کر مطالبہ کرے گا۔ اس حوالہ کا تو کی لیعنی ہلاک ہو گیا یا بعد میں مختال علیہ حوالہ ہے منظر ہو جائے گا کہ جاؤ، بھا گوا میرے پاس پھھ نبیں ہے، میں نبیں دوں گا، میں نے حوالہ قبول خبیں کیا تھا اور اس دائن لیعنی مختال علیہ کے پاس بینہ بھی نہ ہو کہ عدالت میں جا کر میں نے حوالہ قبول خبیں کیا تھا اور اس دائن لیعنی حوالہ تو کی ہوگیا۔

اب مجل لین اصل مربون سے دصول کرسکتا ہے تو حوالہ تو کی ہونے کی صورت میں دین اصل مدبون بعن مجل کی خرف منتقل ہو جاتا ہے۔ مطالبہ نتقل ہو جاتا ہے۔ مطالبہ نتقل ہو جاتا ہے۔ نو حاکم کے نزد کی رجوع کر

<sup>(</sup>١) شرح فتح القلير، ح:٧، ص:٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) وقال أبو حيقه يرجع بالعلس مطلقا سواء عاش أومات (ضع الباري، ٤٦٤٠٤)

سکتاہے۔

## ائمه ثلاثة رحمهم اللدكا مسلك

ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ جا ہے حوالہ (توئ) ہلاک ہوجائے تب ہی اصل مدیون ہے مطالبہ کا حق نہیں لوشا اور عمال کو گیل ایسی اور اسل مدیون کی طرف رجوع کرنے کا کوئی حق صل نہیں ہوتا۔(۱)

اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم طابی اور استان احد کہ عسی مسئی مسئی اسل کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم طابی اور اس کے بیچھے لگو۔ (۲) 'احسندہ 'امر کا صفیہ مسئی میں کہ جب فی کی طرف حوالہ کیا گیا تو اس بھر تم اس کے بیچھے لگو۔ (۲) 'احسندہ 'امر کا صفیہ ہوار امر وجوب پر دالات کرتا ہے کہ اب تمارا کام یہ ہے کہ اس کے بیچھے لگے رہو، و و دے یا نہ دے مفلس ہوجو اے یا مکر ہوجائے ، جہیں اس کے بیچھے لگے رہانے کی عرض سے حوالہ قبول مفلس ہوجو الے آجوال علیہ کی حیثیت و بی ہوگ جوامل مدیون کی میں۔ اگر اصل مدیون مفلس ہوکر مرجاتا تو

#### امام ابوحنيفه رحمه الثدكا استدلال

امام ابو صنیفہ 'خصرت عثمان غنی بڑنٹڑ کے اثر ہے استدلال کرتے ہیں جو تر مذی نے روایت کیا ہے۔ (۳)

کوئی جارہ کارنیس تھا۔ اگر اصل مدیون منکر ہوجاتا تو جوصورت و ال ہوتی وہی صورت یہاں بھی ہے۔

فرماتے ہیں "لیس علی مل مسلم نوی کے مسلمان کا مال تباونہیں ہوتا یعنی اگر تباہ ہو جائے تو ایسانہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی جارہ کا رندرہے بلکہ وہ اس صورت میں اصل مدیون کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ بید حضرت عثمان رہنٹ کا اثر ہے۔ آپ نے بیابات اس سیاق میں بیان فرمائی

<sup>(</sup>١) شرح فتح القدير ٢٤٠:٧.

وأما بنقط أحيل مع لفظ ينبع كما ذكره المصنف فرواية ألظرائي عن أبي هريرة في الوسط قال
قال رسول الله الله الله مطل لعني طنبه من أحيل على مليثي فليتمع ورواه أحمد واس أبي شيئة ومن
أحيل على مليثي قليحتل الخ (شرح قتح القدير، ٣٤٦:٦)

<sup>(</sup>٣) قال أبوعيسى وقال بعض أهل العلم إداتوى مال هذا بافلاس المحال عنده به أنا يرجع عبى لأول و حدجو عول عند دا وغيره حين قابوا ليس عبى قال مسلم توى هال اسحق معنى هدا هدا الحديث لبس على هال مسلم بوى هذا دا أحيل الرجل عبى احر وهويرى أنه مسلمي فاذا هو معدم فسس على مال مسلم توى (سس الرمدى: ٣ ما ١٠٠ دار بنشر، دار إحياء التراث لعربي بيروت).

كدا كر ہم يہ كہيں كددائن اب تحيل سے . جوع ور مطاب كرسكة نؤ اس صورت ميں مسلمان كے مال پر ہلاكت آگئی۔اس لئے كددائن كا ماں ضائح ہو گير اور اب منے كى كوئى اميد نہيں ، حالا تكد مسلمان كے مال پر ہلاكت نہيں۔(۱)

#### حديث بإب كاجواب

جہاں تک صدیث باب کا تعلق ہے تو حدیث میں یہ کہا گیا تھا کہ جب تہہیں حوالہ کیا جائے کسی غنی ( ملی ) پر جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ اوائیگی پر قادر ہو، تو حوالہ کی تبولیت کی علمت بحق لی علیہ کاغنی ہوتا ہے۔ اب بعد میں اگر وہ مفلس ہوگی تو جس کی بنا پر حوالہ کیا گیا تھ وہ علت ختم ہوگئی۔ بندا اب اس کی طرف حوالہ دا جب نہیں ہوگا بلکہ اصل سے مطالبہ کاحق ہوجائے گا، یہ ضیفہ کا مسلک ہے۔

### شافعيه كى طرف ہے اعتراض اوراس كاجواب

اہام ش نعی اس اڑ پر بیاعتراض کرتے ہیں کہ اس اڑ کا مدارا یک راوی خلید بن جعفر پر ہے اور ان کو ججول قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے اس اڑ سے استدلال درست نہیں ۔لیکن مجمح بات یہ ہے کہ خلید بن جعفر صحیح مسلم کے رجال میں ہے ہے ،حضرت شعبہ جیسے محقق فی الرجال نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں۔لہذا ان کی حدیث قابل استدلال ہے۔

بعض شفید نے اس اڑ "نبس عبی مال مسدم نوی" کی پھھٹا ویل بھی کی ہے، وہ یہ کہ اس صورت میں ہے جب حوالے کے وقت دائن میں بھے رہا تھا کہ مختال علیہ فنی اور مال دار ہے اور بھی ادا کرنے پر قادر ہے الی صورت میں اور بھی ادا کرنے پر قادر ہے ، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ فنی نبیں ہے بلکہ نقیر ہے۔ الی صورت میں "لیس عبی مال مسدم نوی "صادق آتا ہے ، لیکن آر وہ پہلے فی تھ اور اس کا فنی ہونا معلوم تھا ، بعد میں وہ مفلس ہو گیا تو اس صورت میں بیاڑ صادق نبیں آئے گا۔

اور ہم اس کا جواب ہے دیے ہیں کہ بیاٹر مطلق ہے، پھر آپ نے اس میں کہاں ہے تیدیں داغل کر دیں ، اور اس کی تائید میں حضرت علی بزائن کا اثر بھی موجود ہے جس میں آپ نے فر مایا کہ ' حوالہ' میں ' تو گا' کی صورت میں محیل ہے رجوع کر سکتے ہیں۔ اس طرح حضرت حسن بھری ، حضرت قاضی شرت کا اور حضرت ایرا ہیم رحمہم اللہ بیسب حضرات تابعیں بھی اس بات کے قائل ہیں کہ'' محیل' کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔ فر مایا:

<sup>(</sup>١) سنن البهقي الكبرئ، ج: ١١ ص: ٧١ رقم ١١١٧٣ .

باب في الحواله وهل يرجع في الحوالة؟

کیا حوالہ بی محال بھیل کی طرف رجوع کرسکتا ہے؟ "هن برحع" اس لئے کہا کہاس میں اختلاف ہے۔ آگے فرمات میں کہ حسن اور قنادہ کا کہنا ہے ہے" إدا كار بوم آحال عبد مدین حدد "جس دن حوالہ کیا گیا تھا گراس دن محال علیہ فی تھا تو جائز ہے۔ جائز ہونے كا مطلب ہے كہ حوالہ تام ہوگیا چررجوع كاحق نیس۔

امام شافعی بھی اس کے قریب قریب کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دن حوالہ قبول کر رہا ہے اس وقت وہ بے جارہ سمجھا کہ نمنی ہے بعد میں پتہ چلا کہ بیتوغنی ہی نہیں بینی حوالہ کے مہیدے دن سے فتی نہیں تھاتو پھرر جوع کرسکتا ہے بھین اگرنفس الامر میں اس دن غنی تھاتو پھر رجوع کا حق نہیں۔(1)

وقال ابن عباس يتحارح الشريكان واهل المبراث.

حوالہ بیں رجوع ندہونے کی ایک نظیر پیش کر کے اس پر ایک طرح سے قیاس کررہے ہیں۔
تیاس ہے کررہے ہیں کہ دو آومی ایک کاروبار بیل شریک ہیں ، اس کاروبار بیل پکھ تو اعیان ہیں اور پکھ دیون ہیں۔ اعیان ہیں۔ اور پکھ دیون ہیں۔ اعیان ہیں جولوگوں کے ذمہ ہیں۔ فرض کریں کاروبار کی کل قیمت ایک لا کھ روپے ہے۔ اس میں سے پچاس ہزار روپے ہیں کی شکل ہیں ہیں اور پچاس ہزار روپے میں کی شکل ہیں ہیں اور پچاس ہزار روپے دین کی شکل ہیں ہیں۔ دین ہونے کے سامعنی ہیں کہ دوسروں سے قابل وصول ہیں جو دوسروں برواجب ہیں۔ دونوں فریقوں نے آپس ہیں شخارج کرلیا۔

تخاری کامعنی ہے ہے کہ یہ تقسیم کردی کہ ایک شریک نے کہا کہ اعیان تم لے اواور دیون میں اللہ اعیان تم لے ایتا ہوں۔ پہلے دونوں اعیان میں بھی مشترک ہتے اور دین میں بھی مشترک ہے لیتا ہوں۔ پہلے دونوں اعیان میں بھی مشترک ہے اور دین میں بھی مشترک ہے واعیان دونوں نے اس طرح تقسیم کردی کہ ایک نے کہا کہ اعیان تہارے اور دیون میرے، جس شخص کو اعیان طے وہ اعیان لے کرچاا گیا اور جس شخص کے جصے میں دیون ہے جارہ مدیون کے چھے پھر تا رہا کہ دونا و میرا قر ضدادا کرو۔ کھونے دید ہے اور پھے نے نہ دیے۔ یہاں تک کہ پھونے کہد دیا کہ بم شہیں دیتے یا پھرمفلس ہوکر مر مے ہے۔

تو جس فخص کے حصے میں دیون آئے تھے اس نے وہ حصہ اپنی مرضی ہے لیا تھا، لہذا اگر پھیے دیون ضائع ہو گئے تو اب وہ دوسرے شریک ہے رجوع نہیں کرسکتا۔ بیٹیس کہ سکتا کہ جھے تو دیون نہیں ملے اور شہیس اعیان مل گئے ،لہذد یون میں تم بھی شامل ہوجا دَاور جھے بیددین اداکرو، بیدین تو کی ہو گئے۔ اسی طرح سی صورت میراث میں ہوتی ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تمام در ٹا واس

<sup>(</sup>١) هم الباري، ١٤:٤٤.

کے سارے ترکہ میں مشاعاً شریک ہو گئے۔اب کوئی دارٹ بیہ کے کہ میں اپنا حصہ جواعیان میں ہے وہ چھوڑتا ہوں ادراس کے بدلے دیون لے لیتا ہوں بیٹی میت کے جو دیون دوسروں کے ذمہ ہیں، وہ میں وصول کروں گا، پھراس کے مدیونوں میں ہے کس نے دینے ہے انکار کر دیا یا مفلس ہوکر مرگیا نتیجۂ دینے وصول کروں گیا تو اب بیر باتی شرکاء ہے رجوع نہیں کرسکتا۔

حضرت عبدالله بن عباس رخافیا قر ماتے بیں که "بتحار ح النسر بکال و اهل المبراث فیاحد هدا عبدا و هدا دیدا فیال زخافیا قر ماتے بیل که "بتحار ح النسر بکال و اهل المبراث فیاحد هدا عبدا و هذا دیدا فیال نوی ای حد هما برجع علی صاحبه" که دوشریک یا ایل میراث تخارج کرلیں۔ایک شخص مین لے لیتا ہے اور دوسرا شخص دین لے بیتا ہے جس شخص نے دس لیا تھا اگراس کا دین ہلاک ہوجائے تو و ہاہے دوسرے شریک ہے رجوع کرے گا۔

ا ہم بخاری ای پرحوالہ کو قیاس کر دہے ہیں کیکن مقیس علیہ لینی تخارج کی جوصورت بین کی میں میں مسافر شد

ہے و وخود حنیفد کے ہال مسلم مبیں ہے۔

چنانچہ جوصورت بیان کی ہے کہ ایک مخف عین اور دومرافض دین لے لے تو بہ حذیفہ کے عام اصول کے مطابق نہیں ہے۔ اس واسطے کہ تخارج ہویا تسمت ہو حنیفہ کے ہاں بی بھی ہج ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو خض عین لے رہا ہے وہ بہ ہتا ہے کہ تمہارا جو حصہ عین میں ہے وہ میں اپ اس حصہ سے خرید تاہوں جو میرادین میں ہے اور دین والا یہ کہ رہا ہے کہ تمہارا جو حصہ وین میں ہے میں اپ اس حصہ سے خرید تاہوں جو میرا عین میں ہے اور دین والا یہ کہ رہا ہے کہ تمہارا جو حصہ وین میں ہے میں اپ اس حصہ سے خرید تاہوں جو میرا عین میں ہے، البذا یہ وین کی بیچ ہوئی۔ اور "سبع الدین می عبر عبده الدین" اکثر فقہاء کے نزد کی جائز ہیں، جن میں حنیف ہی منافل ہیں۔ جب بیج نہیں تو اس طرح تی رح بھی جائز ہیں ، تو یہ مسئلہ عیس علیہ بھی درست نہ ہوا۔ البذا یہ "ساء العاسد علی العاسد " ہے اس لئے ہمارے نزد یک منظر جست نہیں ہوا۔ البذا یہ " ساء العاسد علی العاسد " ہے اس لئے ہمارے نزد یک منظر جست نہیں ہوا۔ البذا یہ " ساء العاسد علی العاسد " ہے اس لئے ہمارے نزد یک منظر جست نہیں ہوا۔ البذا یہ " ساء العاسد علی العاسد " ہے اس لئے ہمارے نزد یک منظر جست نہیں ہوا۔ البذا یہ " ساء العاسد علی العاسد " ہے اس لئے ہمارے نزد یک منظر جست نہیں ہولی۔ البدا یہ العاسد علی العاسد ہے اس لئے ہمارے نزد یک منظر جست نہیں ہولی۔ البدا یہ تا ہولی۔ البدا یہ نظر جست نہیں ہولی۔ البدا یہ تا میں منظر جست نہیں ہولی۔ البدا یہ تا ہولی۔ البدا یہ تا ہولی۔ البدا یہ تا باللہ کی درست نہ ہوا۔ البدا یہ تا ہولی البدا یہ تا ہولی کی درست نہ ہوا۔ الب

# شاہروغا ئب کی وکالت

وكتب عبدالله بن عمر والى قهر مابه وهو عائب عبه ال يركي عن اهبه الصعير والكبير\_(٢)

فرمایا کہ شاہراور غائب دونوں کی وکالت جائز ہے بینی کسی ایسے آ دمی کو وکیل بنانا بھی جائز ہے جواس ہے جواس ہے جواس

<sup>(</sup>۱) انعام الباري ۲،۳۷٦ تا ۲۷۸\_

 <sup>(</sup>۲) هي صحيح بخاري كتاب الوكالة باب وكالة الشاهد والعائب حائزه رقم ٢٣٠٥

وقت موجود نہیں، کہیں دور ہے،اوراس کو بیرفق و بیریا کہ و واس کی طرف سے بیتقرف کرے۔ یہاں امام بخاریؓ نے غائب کی وکالت پر ایک تعیق سے استدلال کیا ہے کہ عبداللہ بن عمرہؓ نے اینے قبر مان کولکھا۔

'' تہر ، ن' اصل میں فاری کلمہ ہے ، جوعر بی میں استعمال کیا اور اس کے معنی نتظم بعنی ناظم ارامور کے ہوتے میں ، جیسے پہنے ز ، نے میں جو بڑے بڑے صاحب منصب لوگ ہوتے بتھے ان کا ایک فنٹی ہوتا تھا جو ان کی تمام ضروریت کی تمکیل کرتا تھا، آجکل اس کوسکر یٹری کہتے ہیں ، پرائیوٹ سکریٹری ہوتا ہے وہ مختلف امور کے تمام کام انبی م دیتا ہے۔

عبدالله بن عمرو نے اس قبر مان کو خط لکھا کہ میرے گھر والے بڑے ہوں یا چھوٹے ہتم ان کی طرف سے زکو قا اداکر دیا کرو، اب قبر مان جو کہ غائب تھا تو ان کوا دائے زکز قا کا وکیل بنایا۔ معلوم ہوا کہ غائب کو دیا تا جائز ہے۔

حدث أنو بعيم حدث سفيا، عن سبمة بن كهناه عن أبي سبمة، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال كال الرجل عنى السي الله الله حمل سل من الإس فحاء ه يتقاصاه فقال العطوه" فطسو اسنه فنم يحدو اله إلا سنافوقها فقال العطوه" فقال أوفيتني أوفي الله بك، قال البي تلك "ان خيار كم احسبكم قضاء "(١)

## مديث كي تشريح

امام بخاریؒ نے مید حدیث نقل کی ہے جو غائب سے متعلق نہیں ہے، بلکہ شاہد سے متعلق ہے کہ مصرت ابو ہر برہ و بنظ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مؤافی ہا کے ذمہ کسی شخص کا ایک خاص عمر کا ادنت تھا، وہ شخص آیا ادر اس نے نقاضا کیا کہ جھے وہ اونٹ واپس دیدیں۔ آپ بالیونل نے فرمایا کہ اس کو دیدو، چنا نچے تااش کیا گیا، مگر اس عمر کا اونٹ نہیں ملاء اس سے بزی عمر کا ادنٹ ملہ تو آپ نے فرمایا کہ دیدو۔ تو اس نے دعا دی کہ آپ سے میراحق واپس کر دیا، اللہ تعدیلی آپ کو بھی پورا بدلہ دے تو نبی کریم مؤافی ہم

ئے قرمایا" ان حیار کم احسنکم قضاء"

### شافعيه كى دليل

یہاں آپ ظافرہ نے اونٹ وینے کے لئے اور حق کی ادائیگی کے لئے اپنے صحابہ میں سے کے ایک کو کیل بنایا ہوا۔

میر جمہالباب ہے مناسبت ہے اور حدیث شافعیہ کی اس بارے میں دلیل بھی ہے کہ حیوان کا استفراض جائز ہے۔(۱)

اور صنیفہ کے نزدیک استفراض کیلئے ضروری ہے کھئی قرض مثلیات میں ہے ہو، کیونکہ قرض بمیشہ مثلیات میں درست ہوتا ہے اور قبمیات، ذوت القیم یا عدد متفاوتہ میں استفراض نہیں ہوتا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ "الافراص تفصی بامنالہا بمتوجس کو کائی مثل بی نہیں ہے اس کا قرض بھی درست نہیں ہوگا (۲)

#### حنفيه كااستدلال

حفیمکا استدلال حفرت جابر بن سمرة بزائظ کی حدیث ہے ہے (جو پہلے گرر چکی ہے) کہ انہوں نے فرمایا کہ "مھی رسول الله منظے على البیع الحیوان سینظ ایعنی اسکینا حیوان کی حیوان سے تاج نہ کرو ۔ لہذا جب آپ ناوی می المین منع فرمایا تو قرض ہے بطر بن اولی مما نعت ہوگی ، کیونکہ بنج کے اندر مشکیات میں ہوتا ضروری ہیں ہوتا اور قرض میں مشکیات میں ہوتا ضروری ہے، اس واسطے اس میں بطر بن اولی ممانعت ہوگی۔ (۳)

امدهب الشافعي ومانث وحماهير العدماء من السنف والحدف أنه يحور قرص حميم الحيوات الح تحقة الإحوذي يشرح حامع الترمذي، رقم ١٣٣٧ ...

 <sup>(</sup>۲) (وكره بعصهم دالك) وهو قول الثورى وأبى حيمة رحمهما الله، واحتجوا بحديث اللهى عن
 بيم الحيوان بالحيوان بسيئة الح (تحمة الاحودى بشرح حامع لترمدى، رقم ١٢٣٧، وقال
 صاحب العرف الشدى قال أبو حيمة لايجورالقرص الافى المكن اوالمورون)

 <sup>(</sup>۲) وأحرجه الترمدى من حديث انجنس عن سمرة، وفي سماع الحنس من سمرة احتلاف وفي
 الحمنة وصالح للحجة، وادعى الطحاوى أنه باسح لحديث الناب وانثلث مدهب
 أبى حيفة والكوفيين أبه لايجور قرض شئى من الحيراب (تحفة الاحودى بشرح جامع
 الترمذي، رقم ۱۲۳۷)

نیز مصنف عبدالرزاق میں حضرت فاردق اعظم بڑھ کے کاارشاد تقل ہے کہ ربوا کے کچھ ابواب ایسے ہیں کہ جن کا تحکم کسی بربھی پوشیدہ نہیں ہوسکتا ، انہی میں سے ایک تھم سن میں سلم کرتا ہے اور سن کا مطلب حیوان ہے بعنی حیوان کے اندرسلم کرنا ، تو حیوان کے اندرسلم کو حضرت فاروق اعظم خاتیز نے ربوا کا داشتے شعبہ قرار دیا۔ (۱) ہیں ہے معلوم ہوا کہ حیوان کا استقراض جائز نہیں۔

ا ہام شافعیٰ کہتے ہیں کہ جائز ہے اور اس سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور اقدس ملاقی ہے۔ جس مومی سے کوئی حیوان قرض میں تھ تو اس کے بدلے ہیں آپ ملاقی ہم پر قرض و بنا واجب ہو گیا تھا تو آپ مؤرد ہم نے اس کواس سے بہتر سن والا و یا اور فروی کہ ' حسز کے احسسکم فصدہ۔

# بعض حضرات كي توجيه

البعض حصرات نے فرہ یا کہ میا بتدا ہ کا واقعہ ہے اور بعد ہیں استقر اض منع ہوگیا تھا۔

بعض نے کہا کہ میا ستقر اض بیت المال کے لئے تق ،اور بیت المال ہیں چونکہ تمام مسلی نوں

کا حق ہوتا ہے ،اس لئے اس کے حکام افر او کے احکام ہے مختلف ہوتے ہیں ،اہندا بیت المال کے لئے
حیوان کا استقر اض بھی جائز ہے ، لیکن ان میں ہے کوئی جواب بھی اطمینان بخش نہیں ہے۔

تعمد احداد ہوار نے اس محمد میں ہے کوئی جواب بھی اطمینان بخش نہیں ہے۔

تعمد احداد ہوار نے اس محمد میں ہے اس میں اس میں ہے۔

تیسرا جوان شاید زیاد ہ بہتر ہو، وہ ہے کہ یہاں صدیث میں صرف اتنا ہے کہ نبی کریم مزاتا ہے کہ نبی کریم مزاتا ہے ذمہ اس آ دمی کا ایک جانور تھا بینی آپ مؤاتوانم کے ذمہ تھا کہ اس کو ایک جانو را داکریں اب بیہ جانور کس طرح اور کس عقد کے ذریعہ آنخضرت مزاتوانم پر واجب ہوا تھ ، حدیث میں عقد کی صراحت نہیں ہے۔

# امام شافعی رحمه الله کا استدلال تام نبیس

ا مام ش فعی مید کہتے ہیں کہ وہ عقد قرض کے ذریعہ ہوا تھا حالا نکداس کی صراحت نہیں ہے، ہوسکت ہے کہ اس جو نور کا وجوب قرض کے عدا وہ کس اور جائز عقد کے ذریعہ ہوا ہو، مثلاً آپ ہل ہونی نے کوئی چیز خریدی ہوا وہ اس کی میں اور جائز عقد کے ذریعہ ہوا ہو، مثلاً آپ ہل ہونی ہے کوئی چیز خریدی ہوا ور اس کی قیمت ایک اونٹ مقرر کیا ہوتو اس طرح وجوب ہوگیا، چونکہ حدیث میں صراحت نہیں ہے کہ بید وجوب قرض کے ذریعہ تھا، اس واسطے امام ش فعلی کا استدلال اس حدیث سے تام نہیں۔

# حضرت علامها نورشاه تشميري كاارشاد

ا کیے چوتھی بات علامہ انورشاہ کشمیریؓ نے بیان فر مائی ہے وہ بجیب وغریب، بزی فیمتی اور بزی

<sup>(</sup>١) مصنف عبدالرزاق، باب السلف في الحيوان، رقم ١٤١٦١.

اصولی بات ہے اور اس اصولی بات کے مر نظر ندر ہے ہے بڑا گھیلہ واقع ہوتا ہے۔ شریعت میں جن عقو دے منع کیا گیا ہے وہ دونتم کے ہیں۔(۱)

عقد کی پہلی متم وہ ہے جونی نفہ حرام ہے، جس کے معنی یہ جیں کہاں کا عقد کرنا بھی حرام ،اس عقد کے آٹار بھی حرام اور وہ شرعاً معتبر نہیں ،البذا وہ عقد کرنا حرام ہے اور اگر کوئی عقد کرے گاتو عقد باطل ہوگا جیسے ربوا کا عقد کرنا ، تو یہ عقد کرنا بھی حرام ہے اور اگر کوئی عقد کرے گاتو وہ باطل ہوگا لیمی شرماً معتبر بی نہیں ہوگا۔ قامنی کے یاس مسئلہ جائے گاتو اس کو قامنی نافذ ہی نہیں کرے گا۔

عقد کی دوسری متم ہیہ ہے کہ فی نفسہ عقد کرنا حرام تو نہیں لیکن چونکہ ''معصی الی المسارعۃ' ' ہوسکتا ہے ، اس واسطے اس عقد کوشر بیت نے معتبر نہیں مانا ، بینی اگر قاضی کے پاس وہ عقد جائے گاتو قاضی اس کے آثار و نتائج کو مرتب نہیں کرے گا ، نہ ہی اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اور اس کو نافذ نہیں کرے گالیکن اگر فی نفسہ اصلاً طرفین سے عقد ہور ہاہے تو عقد کرنے میں حرمت نہیں۔

دوسری متم کے عقد میں اگر کوئی دو آ دمی عقد کر لیس اور عقد کرنے کے بعد کوئی جھڑا نہ ہو بلکہ باتھ اتفاق سے اس عقد کو تافذ کریں اور انتہا تک پہنچا دیں اور قاضی کے پاس جانے کی ضرورت بیش ند آئے ، تو عقد سی ہوتا۔ حضرت شاہ صحب ند آئے ، تو عقد سی ہوتا۔ حضرت شاہ صحب فرماتے ہیں کہ ہملی میں کہ جن میں "مھی لدانہ" ہے کہ ان کا کرنا بھی حرام ، ان کے آثار وننائج کو مرتب کرنا بھی حرام ، ان کے آثار وننائج کو مرتب کرنا بھی حرام اور قاضی کے لئے ان کونافذ کرنا بھی درست نہیں ہے۔

اور جہاں پر ''مهی لداته '' نہیں ہے، بلکافیر و ہوتو ان میں اگر کوئی عقد کر لے اور وہ غیر جس کی بنا پر نہی آئی تھی و وقتی نا فذ قر ار نہ

<sup>(</sup>۱) وأقول من عدى بفسى إن الحيوابات، وإن لم تثبت في الدمة في الفضاء، بكنه يضبح الاستقراص به فيما بينهم، عبد عدم المسارعة والساقشة، وهذالذي قلت، ان الناس يعاملون في أشياء تكون حائرة فيما بينهم، على طريق المروة والاعماض، قادا رفعت إلى القضاء يتحكم عببها بعدم الحوار والاستقراص المذكور عبدعلم المنارعة حائر عبدي ودلث لأن العقود على بحويس بحويكون معصبة بفسه، ودالا يحور مصفة، وبحو آخر لا يكون معصبة، واسايحكم عبيه بعدم الحوار لا فصائه إلى المنازعة، فإذا لم تقع فيه منازعة حار واستقراص البغير من المحوالاتي، لأبه بيس بمعصبة في نفسه، وإنما ينهي عنه، لأن دوب لقم لا تتعين أفضى إلا بالتعيين، و بتعيين فيها لا يحصل إلا بالاشارة، فلا تصبح لنوجوب في للمة وبالم تنعين أقضى إلى السنزعة عبد القصاء لا محالة، فإذا كان النهي فيه لعلة المنازعة جاز عبد انتفاء العلة، والحاصل أن كثيرا من التصرفات الحد (فيض الباري على صحيح البخاري، كتاب الوكاة، المحلد الثالث، ص ٢٨٩ - ٢٩٠).

نبذاحصرت شاہ صاحب ُفر ماتے ہیں کہ بہت سے عقودا سے ہیں جن جس بھے جدید نہیں ہے بلکہ ہالعارض ہے اگر وہ عارض با ہمی رضا مندی ہے زائل ہو جائے تو پھران میں بھے درست ہو جاتی

معرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ استقراض الحم ان کا مسلہ بھی ایب ہی ہے۔ اگر چد حفیہ اسکو ناجائز کہتے ہیں لیکن ناجائز ہونے کی دجہ بینیں کہ اس عقد میں بھی بعینہ ہے بلکہ اس کو بالعارض منع کیا گیا ہے ادر عارض مفھی الی المناز عربونا ہے، کیونکہ حیوان مثلیات میں سے بیس ہے بعد میں جھڑا ہوسکتا ہے کہتم نے ادنی فتم کا جانور دیا اور میرا جانوراعلی فتم ہوتھا۔ تو مفھی الی المناز عربونے کی دجہ سے ممانعت ہے لیکن سے ممانعت ہے لیکن سے ممانعت تفایس ہے لیکن اس کا اثر قفایس ظاہر ہوتا ہے اگر با ہمی محاملات میں استقراض کرلیا جائے اور بعد میں جا کر دونوں فریق کسی ایک برراضی ہوجا کیں لیعنی بعد میں جب ادائی کا دونوں فریق کسی ایک برراضی ہوجا کیں لیمنی بعد میں جب ادائی کا دونوں فریق کسی ایک برراضی ہوجا کیں لیمنی بعد میں جب ادائی کا دونوں کر بیا اور دوسر مے محص نے اس کوالمی خوشی لے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ عقد مجمع ہو گیا اور کسی برکوئی گنا وہیں آیا۔

اس واسطے کہتے ہیں کہ عام طور برمسلمانوں کے معاملات میں بعض اوقات غیرمثلیات کا

استقراض ہوتا ہے اس میں اگر باہمی رضا مندی ہوتو درست ہوجاتا ہے ادر اگر معاملہ قاضی کے پاس چلا گیا تو وہ باطل کر دے گا۔ اس لئے جب تک معاملہ قاضی کے پاس نبیس گیا تو اس وقت تک باہمی دضا مندی ہے اس تناز عرکور فع کیا جا سکتا ہے اور اس کو درست قرار دیا جا سکتا ہے۔

مید تفقه والی بات ہے جو تنہا کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اللہ تارک و تعالی ملکہ عطا فرماتے ہیں تو اس کو میہ چیز حاصل ہوتی ہے اور وہ فرق کرتا ہے، بظاہر تو کتاب میں لکھ ہوگا کہ ربوا بھی حرام ہے اور استقر اض الحیو ان بھی حرام ہے اور وہ عقد بھی معتبر نہیں اور میہ عقد بھی معتبر نہیں لیکن دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔

لہٰذاحضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ اگر دوآ دمی بھائی بھائی ہیں اوران کے آپس میں ایجھے تعلقات ہیں اوروہ استفراض کر لیتے ہیں اور بالکل پکا نیتین ہے کہ جھگڑا ہیدائہیں ہو گا تو اس استفراض کرنے میں عقد فاسد کرنے کا گناہ بھی نہ ہوگا۔

#### خلاصة كلام

خلاصہ کلام بیڈکلا کہ استقراض حیوان یا اس کے قبیل کے دوسرے احکام میں عقو د کے فاسد ہونے کا جو تھم لگایا گیا ہے، وہ تضاء ہے ادراگر باہمی انبساط فی المعاملہ کے طور پر وہ کام کراہیا جائے تو شرعاً نا جائز اور منع نہیں ہے۔

 نص موجود ہے۔ہم نے استقراض کوئ فی استم پر قیاس کیا تھا کہ جس طرح سلم فی الس ناج رَز ہے تو استقراض بھی ناجا رَنہوگا کیونکہ اس کے اندر بھی مبادلہ ہوتا ہے اور بیمثلیات میں سے ہے۔ ایسانہیں ہے کہ استقراض فی الحوان کے لئے صریح نص ہو بلکہ بطریق قیاس علی بھے حیوان بالحیوان سیزائ کو منع کیا گیا۔

اوراستقر اض کامعنی ہے کہ میں نے آپ ہے ایک گائے ادھار لی اور ایسا بی جانور آپ کو واپس کر دوں گا، اور سلم فی السن ہے ہوتا ہے کہ میں آج آپ کوایک جانور بیچ کے طور پر دے رہا ہوں اور چھ مہینے کے بعد فلاں مسم کا جانور آپ ہے وصول کر لوں گا، تو یہ بیچ اور قرض ہوتا ہے اور قرض میں تا جیل نہیں ہوتی جبکہ بیچ میں تا جیل ہوتی ہے۔(۱)

#### ز مین کومزارعت کے لئے دینا

عن حنطبة بن قيس الانصار ي سمع رافع بن حديج قال كنا اكثر اهل المدينة مردرعا، كنا بكري الارض بالباحية، منها مسمى ليسد الارض، قال هممايصاب دلك و تستم الارض، ومما يصاب الارض و يستم دلك، فنهينا، ف ما الدهب والورق فتم يكن يومئد. (٢)

یہاں ہے امام بخاری مزارعت کے سلسلے میں متعددابواب قائم فرمارہے ہیں لیعنی زمین کس ایک شخص کی مملوک بواور وہ زمین دوسرے کو کاشت کے لیے دیتو اس کی متعددصور تھی ہوتی ہیں۔ ایک صورت اس کی ہے ہے کہ ایک شخص اپنی زمین دوسرے کو کرائے پر دے اوراس سے ماہانہ یاششہ ہی یا سالانہ کرا ہیرو بے ہیے کی شکل میں وصول کر ہے۔ اس میں اس سے بحث نہیں کہ وہ شخص اس زمین کو کسی کام میں استعمال کرتا ہے؟ اور کیا کاشت کرتا ہے؟ کتنی بیدا وار ہوتی ہے؟ بلکہ زمین کر

<sup>(</sup>۱) العام الباري ۱۸۱٦ و تا ۲۳ -

<sup>(</sup>۲) هی صحیح بخاری که ب الحرث سرارة باب ۲۳۲۷ و هی صحیح مسم، کتاب الیوع، رقم ۲۸۸۱\_\_\_ ۲۸۸۷ و ۲۸۸۷\_\_\_ ۲۸۸۹، وسس انترمدی، کتاب الاحکام عبدرسول الله، رقم ۱۳۰۹، ۲۳۰۹، وسس النما ئی، کتاب الایمان والدور، رقم ۲۸، ۲۸، ۲۸۰۰ ۴۸، ۳۸، ۳۸، ۳۸، ۳۸، ۳۸، ۳۸، ۳۸، ۳۸، ۳۸، ۲۸۵۱ الاحکام، رقم ۲۸۵۶، وسس أبی داؤد، کتاب الیو ع رقم ۲۹۴۱، ۴۹۴۵، وسس اس ماحد، کتاب الاحکام، رقم ۲۶۶۴، ۲۶۴۹، ومسند احمد، رقم ۲۲۲۱، ۱۵۲۲۱، ۱۸۲۹، و ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، و ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، و ۱۸۲۹، و ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، و ۱۸۲۹، و ۱۸۲۹، و ۱۸۲۹، و ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، و ۱۸۲۹، و ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، و ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، و ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، و ۱۸۲۹، و ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، و ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، و ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، و ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، و ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، و ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، و ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۱، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۱، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۱، ۱۸۲۹، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، ۱۲۲۱، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۰، ۱۲۲۰، ۱۲۲۰، ۱۲۲۰، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۰، ۱۲۲۰، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱

ایہ پردے دی ،اب مستاجر جا ہے اس کو کاشت میں استعمال کرے یا کسی اور مقصد میں استعمال کرے ، اس کواجارۃ الارض یا کراءالارض کہا جاتا ہے بعنی زمین کورد پے چیے کے عوض کرایہ پر دیے دینا اور اس کومقاطعہ بھی کہا جاتا ہے۔

### ائمهار بعيراورجمهور فقهاء

اورائمہار بعد اس بات پرمتفق ہیں کہ بیصورت جائز ہے بلکہ جمہور نقبہا ءامت اس کو جائز کہتے ہیں۔ ہذااس میں جمہور کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔(۱)

#### علامها بن حزم كا قول شاذ

اس میں علامدابن حزم کا ایک شا ذقول ہے، ابن حزم اس کو نا جائز کہتے ہیں لیعن کیتی کے لیے ذمین کورو ہے جائز ہی علامدابن حزم کا ایک شا ذقول ہے، ابن حزم اس کو نا جائز کہتے ہیں لیعن کی کو انہوں لیے ذمین کورو ہے جینے کے دونوں کے مسلک کو انہوں نے طاؤس بن کیسان اور حسن بھری کی طرف بھی منسوب کیا ہے کہ بیددونوں بھی اس کے قائل رہے ہیں کہ کرا والا رض یا اجارہ الا رض جائز نہیں۔

کین جمہور فقہا وجن میں ائمدار بعد بھی شامل ہیں اس کے جواز کے قائل ہیں (۲)اور ابن حزم کا قول ایک شاذ کی حیثیت رکھتا ہے۔

# مودودی صاحب مرحوم نے روپے اور زمین میں فرق نہیں کیا

اور بی شاذ قول مولانا مودودی مرحوم نے بھی اختیار کرلیا کیونکہ انہوں نے بیکہا ہے کہ کراء الارص مالدهب و العصة جائز نہیں ہے، ابن حزم نے جونا جائز کہا ہے، اس کی وجہ کھی اور ہے اور مودودی صاحب مرحوم نے جونا جائز کہا ہے اس کی وجہ کھی اور ہے۔

ابن حزم نے ناجائز اس کئے کہا کہ بعض روایات میں کرا والارض سے نمی وار د ہوئی۔ جیسے حضرت رافع بن خدیج ﷺ عضرت رافع بن خدیج ﷺ عن حرت رافع بن خدیج ﷺ عن حراء الارض۔

 <sup>(</sup>۱) قوله والاراضي للرراعة الديس ما يررع فيها و قال على الديرع فيها ما شاء اي صح دلك للاجماع العملي عليه (البحر الرائق ح: ٧- ص: ٣٠٤)

<sup>(</sup>٢) حواله بالا

اور کراء لارض کا مطلب عام طور ہے ہی ہوتا ہے کہ ذیبن کو کرایہ پر دیدینا اور اس کے بدلہ یلی روپے پیے لئے بین البغدا این جزم نے ان صدیقوں ہے استدلال کرکے کہا ہے کہ بینا جا تزہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اصطلاحت کہ دو ہے پیے کے عوض اگر زیمن کو دیا جائے تو اس کو کراء اللہ رض کہنا جائے اور بیدوار کا مجھ حصد اگر متعین کی جائے تو اس کو مزاعت کہا جائے یہ اصطلاحات بعد میں دضع ہوئی ہیں اور ان کے درمیان فرق بعد میں فلہ ہر ہوا ہے، شروع میں مطلق بمعاوضہ زمین کو بعد میں دفت ہوئی ہیں اور ان کے درمیان فرق بعد میں فلہ ہر ہوا ہے، شروع میں مطلق بمعاوضہ زمین کو دے دینا اس کو کراء اللہ رض کہتے تھے جا ہے دہ روپے پیلے کے عوض ہو یا بیداوار کا مجھ حصہ متعین کرکے ہو، تو جہال کراء اللہ رض سے نئی وارد ہوئی ہے وہاں مزارعت کی وہی صور تیں مراد ہیں جو تا جائز ہیں یا پھر وہ نئی تنز میں ہے اور مشور سے کے طور پر کہا گیا ہے کہ اگر تمہار سے پاس کوئی فالتو زمین ہوتو ہیں یہ ہر کرد۔

ادر حفرت رافع بنائز صراحة کتے ہیں کہ ذھب اور فضہ کے ذریعہ اگر کرایہ پر دی جائے تو اس میں کوئی مضا تقتیبی ہے، چنانچہ سے صدیت جوابھی گزری کہ و اما الدھب و الورق الحسونا اور عائدی تو اس دن تھا بی بین سونے چا ندی سے عام طور پر زمین کوکرایہ ہیں دیا جاتا تھا، سلم شریف کی روایت میں اس کی صراحت ہے اور اس میں بھی آ کے آ کیگی کہ و امد الذھب و الورق الح کہ سونے اور چ ندی کے عوض سب زمین کرایہ پر دینے سے آپ مؤالا با خرایاں میں بھوا۔ سونے اور چ ندی کے عوض سب زمین کرایہ پر دینے سے آپ مؤالا با کے ایم سے درست نہیں ہوا۔

اور مولانا مودودی صاحب مرحوم نے جومؤنف اختیار کیا کہ زمین کوسونے اور جاندی یا روپے چین ہیں کوسونے اور جاندی یا روپے چین ہیں اگر کوئی روپے چین ہیں اگر کوئی اور کے سکتے تو انہوں نے درحقیقت اس کوسود کے اوپر قیاس کیا کہ شریعت میں اگر کوئی صحف کسی دوسرے فخص کو کاروبار کے لئے ، تجارت کے لئے روپیددے گاتو بیہ کہنا جائز ہوگا کہ کاروبار میں جونفع ہواس کا آ دھاتمہارااور آ دھامیرا ہے۔

لین اگرکوئی فخص ہوں کے کہ بھی ہے دیتا ہوں اور تم اس کے برلے جھے ایک ہزار رو بیہ دینا تو بیرام ہوا آگر وسیلہ بیدادار کو دیا جائے تو اس کا کوئی مش ع حصہ نفع مقرر کر سکتے ہیں کی معین مقدار مقرر نہیں کی جاستی۔ وہ کہتے ہیں کہ آگر کرا بیمقرر کر ہی تو تھے اس زہین کہ آگر کرا بیمقرر کر ایسا تھ جھے اس زہین کے ایک ہزار رو بید دینا تو بیمقرر کرنا ایسا ہی ہے جھے بیدادار کا ایک حصہ مقرر کر لیا کہ ہمیں دی من بیدادار دینا تو جس طرح دونا جائز ہے اس طرح بیجی نا جائز ہے۔ جس طرح سودنا جائز ہے ای طرح نے جائ طرح نے ای کورا ہے تھی کا جائز ہے۔

# شریعت میں رویے اور زمین کے احکام الگ الگ ہیں

مولانا مودودی صاحب مرحوم کایہ کہنا درحقیقت روپے میں اور زمین میں فرق نہ کرنے کا بتیجہ ہے شریعت میں روپے کے احکام الگ ہیں اور عروش کے احکام الگ ہیں ،روپے کو کرایہ پرنہیں چلایا جا سکتا ، کیونکہ اگر روپے کو کرائے پر چلایا جائے گا تو اس کا نام سود ہے۔ لیکن زمین کو کرایہ پر چلایا جا سکتا ہے۔

اکی ایک وجہ یہ ہے کہ روپیاس وقت تک استدل نہیں ہوسکتا جب تک اس کوخرج نہ کرلیا جائے لینی روپیکو بذات خود باتی رکھتے ہوئے استعمال کرناممکن نہیں اور کرائے میں کرایہ اس چیز کا ہوتا ہے جس کا عین باتی رہاور منفعت حاصل کی جائے اور روپی میں میصورت نہیں ہوسکتی کہ عین باتی رہاور آ دمی منفعت حاصل کر تارہے ، کیونکہ روپی سے نفع اس وقت ہوگا جب وہ روپیکی تاجر کود ہے گا اور اس سے کوئی شنی خریدے، تو روپیہ چلا جائے گا اور اس کے بدئے میں کوئی چیز آ جائے گی لیکن سے ممکن ہے کہ روپیہ باتی رہے اور منفعت حاصل کر ایر ہے اور منفعت حاصل کر ایر ہے اور منفعت حاصل کر ایر ہے اور منفعت حاصل کر لے ، یمکن جیس ہو اور سے اور منفعت حاصل کر ایر ہے۔

لہٰذا جن چیزوں نے انتفاع کے لئے ان کوخرج کرنا پڑتا ہے وہ کرائے کامحل نہیں ہوتیں، لیکن جن چیزوں میں مین کو باقی رکھتے ہوئے اس کی منفعت سے انتفاع کیا جائے وہ کرائے کامحل ہوتی میں ، زمین الیک چیز ہے کہ مین باتی رہے گااوراس سے منفعت حاصل کی جائے گی۔

دوسرا فرق روپے اور دوسری چیزوں میں میہ ہوتا ہے کہ روپیے اکی چیز ہے جس کے استعمال ہے اس کی قدر نہیں تھنتی لیعنی اگر روپے کا استعمال کرلیا جائے تو روپے کی قدر میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی ،قدر کے اعتبار سے اثنا ہی ہے جتنا پہلے تھا۔

بخل ف اوراشیا و کے کدان کے استعال ہے ان کی قدر تھٹتی ہے ، مثلاً مکان ہے اس کواستعال کیا جائے تو اس کی قدر تھٹے گی ، اس واسطے اس کیا جائے تو اس کی قدر تھٹے گی ، اس واسطے اس میں کرایہ لینا میں کرایہ لینا میں کرایہ لینا میں کرایہ لینا جائز ہے ، لیکن رو بے کواستعال کرنے ہے اس کی قدر نہیں تھٹتی اس واسطے اس پر کرایہ لینا جائز نہیں ہے ، اس لئے کراء الارض کا عدم جواز اس بنیاد پر درست نہیں ہے ۔ یہ سب کراء الارض کی تفصیل ہے۔

# مزارعت کی تین صورتیں اوران کا حکم

دوسری چیز مزارعت ہے۔مزارعت کے معنی یہ جیں کہ زمیندار نے زمین دی اور زمین دیے کے بدیلے میں پیداوار کا کچھ حصہ معاوضے کے طور پر لیتا ہے۔اسکی تین صور تیں ہیں۔

مہلی صورت ہے ہے کہ بیدادار کا میچھ حصد مقرر کر نے کہ میں زمین دیتا ہوں تم کاشت کرو۔ جو بیدادار ہوگی اس میں سے جیس من میں لول گااور یہ تی تمہاری۔

اب اس صورت میں کچھ پیتائیں کہ ہیں من ہوگی یا نہیں ہوگی۔لہٰذااگر کل پیداوار بیں من ہو گی تو سب زمیندار لے جائے گا اور کا شنکار کو پچھے نہ لے گا۔اس واسطے میصورت بالا جماع حرام ہے۔ (1)

دوسری صورت وہ جواس زمانے ہیں رائے تھی ہے کہ زمیندار زمین کا کچھ حصہ مقرر کر لیہاتھا کہ اس جصے پر جو بیداوار ہوگی وہ میری ہوگی اور باقی حصوں پر جو بیداوار ہوگی وہ تمہاری ہوگی۔اور ماطور سے زمیندارا ہے لئے الی جگہ مقرر کرتاتھ جو پانی کی گزرگاہ کے قریب ہوتی تھی، صدیث میں رہے اور جدار کا لفظ آیا ہے۔ لیمی جونہروں اور نالیوں کے آس پاس کا حصہ ہوتا تو کہتے تھے کہ مدیمرا ہے اور جادھروالا حصہ ہے وہ تمہارا ہے۔

بیصورت بھی بالا جماع ترام ہے۔ (۲) اس لئے کداس نے جوحصہ اپنے لئے متعین کیا ہے ہوسکتا ہے کہ وہیں پیدا دار ہوا در دوسری جگہ نہ ہویا اس کے برعکس ہو۔

ای بات کورافع بن خدی فرماتے ہیں کہ رسا احرحت هده ولم تحرح هده \_ یعنی بھی بیدادار ادھر سے ہوتی تھی ادراُدھر سے نبیل ہوتی تھی ۔ لبذا آنخضرت اللہ اللہ اس کوع فرمایا ہے اس لئے بیصورت بالا جماع حرام ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ بیدادار کوکوئی حصہ مشاع بینی فیصد حصہ مقرد کرلیا جائے مثلاً پیدادار کا رہے میرا ہوگا ، یاسدس میرا ہوگا ، یا نصف میرا ہوگا ، اور باقی تمہارا ہوگا۔ اس صورت کے جواز پرفقہائے کرام کے درمیان اختلاف ہے۔

<sup>(</sup>١) المسوط لنسر حميء ح ٢٣ م ٢٨ ١٢٧ ـ (٢) المسوط للسر حمي، ج ٢٣ م ٢٠ م

# مذاهب كي تفصيل

### امام احمر بن صنبل رحمه الله كالمسلك

امام بوسف، امام محمد اور امام احمد بن صنبل رحم الله اس صورت کو بغیر کسی شرط کے مطلقاً جائز کہتے ہیں۔

#### امام ابوحنيفه رحمه اللدكا مسلك

امام ابوصنيفة أس كومطلقاً ناجائز كبت بي-

### امام شافعی رحمه اندیکا مسلک

ا م ش فنی فر ماتے ہیں کداگر یہ مزارعت میں قات کے همن میں ہوتو جائز ہے ، مثلاً کوئی باغ ہے جس میں درخت کے ہوئے ہیں اور درختوں کے درمیان کوئی زمین بھی ہے، درختوں پر پھل آر ہے ہیں اور درختوں کے درمیان کوئی زمین بھی ہے، درختوں پر پھل آر ہے ہیں اور ذمین پر کھیتی اگائی جارہی ہے تو امام ش فعی فر ماتے ہیں کہ درختوں پر مسا قات کا اصل عقد ہوا ور اس کے همن میں اگر مزارعت بھی ہوجائے تو جائز ہے لیکن اگر مسا قات کے بغیر ہوتو اس کو وہ بھی نا جائز کہتے ہیں۔

#### امام ما لك رحمه الله كالمسلك

امام ما لک کا مسلک بھی قریب قریب مہی ہے کہ وہ بھی اس کومسا قات کے ذیل جس قرار دیتے ہیں ، لیکن شرط بی قرار دیتے ہیں کہ مساقات میں درخت زیاہ ہوں اورز مین کم ہوتو جائز ہے۔(۱)

# شركت في المز ارعت

لیکن امام شافعی اور امام مالک ایک اور صورت کو جائز کہتے ہیں جس کو و وشرکت فی الم را رعت ہے تا کہ اور تیسرے نے ممل ہے تعبیر کرتے ہیں کہ زمین ایک شخص کی ہے کسی دوسرے شخص نے بیل دیدیا اور تیسرے نے ممل

<sup>(</sup>۱) مختصر خلیل، بج:۱، ص:۲٤٣٠

شروع کر دیا تو تینوں نے مل کرشر کت کر ٹی ،اس کوشر کت ٹی المز ارعت کہتے ہیں۔ شرکت ٹی المز ارعت کے احکام و تفاصیل الگ ہیں ،لیکن مزارعت پالمعنی المعروف ان کے نز دیک بغیرمسا قات کے درست نہیں ہے۔

ا مام ابوطیفی آ، امام ما مک اور امام ش فعی چونکہ سب اس بات پر شفق ہو گئے ہیں کہ ا مگ سے مزارعت جو تزخیس ۔ ان کا استدلال مصرت رافع بن خدیج سائٹ کی روایت سے ہے جس میں نبی کریم طافی سے سزارعت کی ممی نعت منقول ہے اور متعدوالفاظ میں منقول ہے ، بلکہ بعض رواتیوں میں یہاں تک آیا ہے ''من لم یدع سم حامرہ مسؤوں سحرت میں شہ ور سولہ '' لیعنی جو مخابرہ نہ چھوڑ رہو تو تک آیا ہے ''من لم یدع سم حامرہ مسؤوں سے اطلان جنگ من لے بینی وہی احکام اس میں جاری کئے جو القداور اس کے رسول مؤرثی احکام اس میں جاری کئے جو سود کے ہوتے ہیں۔ یہ حضرات اس سے استدال کرتے ہیں۔

جبکہ صاحبین اورا، ماحمہ بن منبل جومز ارعت کئی الاطلاق جواز کے ڈال ہیں ، وہ خیبر کے واقعہ سے استدن ل کرتے ہیں کہ خیبر ہیں نبی کرہم بؤریم نے یہود یوں کو زمینیں دیں اور ان سے مزارعت کا معامد فر مایا اور یہ ہے کر دیا کہ آدھی پیداوار ان کی ہوگی اور آدھی پیداوار مسلمانوں کی ہوگی۔

اور جواحادیث نبی عن المز ارعت ادر نبی عن النخابر ہ کےسلسلے میں وار د ہوئی ہیں وہ ان کو مزارعت کی پہلی دوصورتوں برجمول کرتے ہیں، جن کے بارے میں میں نے ابھی عرض کیا کہ بالا جماع حرام ہیں، مید تما ہب کی تفصیل ہے۔

حنی ، ماکئی اورش بی تینوں اصل مذہب میں مزارعت منفصلہ کے عدم جواز کا قائل تھے کیکن بعد میں تینوں فقہاء متاخرین نے صاحبین رحمہم اللہ اور ا ، م احمہ بن حنبل کے قول کے مطابق جواز کا فتوی دیا۔ (1)

اوراس کی وجہ میتی کے درحقیقت صاحبین اورامام احمد بن طنبل کے دلائل دوسرے حضرات کے مقابلے میں بڑے مضبوط تقے۔

# خيبر کې زمينوں کا معامله

ان كى سب سے مضبوط دليل خيبر كا واقعه ب،جس كا خلاصه بيہ ك حضور اقدى ما الإبلان

الا أن الفتوى عنى قونهما لحجة لناس البها ولطهور تعامل الأمة بها والقياس يترك بالتعامل كمافي الاستصناع الهداية شرح البداية، ج:٤، ص:٤٥هـ

یبود خیبر کے ساتھ مزارعت کا معاملہ قرمایا اور بیہ معاملہ حضور اقدس نؤائیؤ کی ہاتی ماندہ پوری حیات طیب میں جاری رہا۔ یہاں میں جاری رہا۔ یہاں میں جاری رہا۔ یہاں تک کہ فاروق اعظم بڑائیؤ نے یہود یوں کو تھا کی طرف جل وطن کر دیا۔ (۱)

معلوم ہوا کہ حضورا قدس ٹاٹٹونا کا یہود ہوں کے ساتھ مزارعت کا معاملہ آپ کے وصال تک رہا،اگراس سے پہلے کی احادیث ہیں تو و ہاس عمل سے منسوخ سمجھی جائیں گی اور بیمل کوئی ا کا د کاعمل نہیں تھا، بلکہ خیبر کا پورانخستان اور جتنی زهینیں تھیں و ہاس بنمیاد پر دی گئی تھیں۔

### حنفيه كى طرف سے خيبر والے معاملے كاجواب

امام ابوطنیفی کی طرف سے میمنسوب ہے کہ انہوں نے خیبر کے واقعہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ درحقیقت وہ مزارعت نہیں تھی بلکہ خراج مقاسمہ تھا۔ (۲)

#### خراج مقاسمه

خراج مقاسمہ کے معنی ہے ہیں کہ اگر مسلمان کی علاقے کوئٹے کریں اور دہاں کے مالکوں کوائ زمین پر برقر اررکھیں تو ان سے جوخراج لیا جا تا ہے وہ خراج دوشتم کا ہوتا ہے۔ ایک خراج مؤخلف کہلا تا ہے بعنی جور دیے کی شکل میں ہو۔ اور دوسراخراج مقاسمہ کہلا تا ہے ، یعنی جو بہدا دار کے کسی فیصد جھے کی شکل میں ہو۔

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب المزارعته، رقم ٢٢٣٨

<sup>(</sup>٢) المبسوط للسر عسى، ج:٢٣، ص:٤، دارالناشر، بيروت.

ولرسوله وللمسلمين لينى خيبركى زمين پر جب مسلمان غالب آميئ تو وه الله اوراس كے رسول طابقة اور سلمين كي تنى -

ابوداؤد میں کتاب المحراح والمدی و الا مراہ میں بہت تفصیل سے روایتی آئی ہیں، جن میں تفصیل سے روایتی آئی ہیں، جن میں تفصیل سے بتایا ہے کہ آنخضرت ناجیا نے خیبر کی زمینوں کو کس طرح تقیم فرمایا بعنی اس میں سے خمس بھی نکا اور مجاہدین میں تقیم بھی فرما کی آئی ذہین فلاں کی ، اتنی فلاں کی اور اتنی فلاں کی ۔ یعنی با قاعد وزمینیں تقیم ہو کی در اینی تقیم ہو کی تو مسلمانوں کی طکیت ہو کیں ، چرخراج کا سوال بی بیدائیس ہوتا۔

مسلمانوں کی طرف سے یہود ہوں کو چوز مینیں دی گئی تھیں اس کی وجہ دوسر کی روایات سے منقول ہے کہ یمبود ہوں نے خود لوگوں کو آکر کہا کہ زمینیں تو آپ کی ہو گئیں لیکن آپ کو زمینوں کی کا شکادی کا اتنا ملکہ اور مہارت نہیں ہے جتنا ہم لوگوں کو ہے آگر آپ ہمیں ہی کا شت کے لئے دیدیں تو یہ اچھا ہے آپ کے حق بیں اور قرمایا '' بغر یہ اچھا ہے آپ کے حق بیں بھی فائدہ مند ہوگا ، آنحضرت ہا ٹیز بل نے و وزمینیں ان کو دیدیں اور قرمایا '' بغر کم علی دالت مدائلہ '' یہ بینی ہم جمہیں اس پر برقر ارد کھیں گے جب تک چاہیں گے اور پھر حضرت کم علی دالت مدائلہ اس کے اور پھر حضرت کی عادر اور ان کی سازشوں کی وجہ سے ان کو عمل دیا اور ان کی سازشوں کی وجہ سے ان کو خلا وطن کر نے کا بھی کوئی چواز نہیں تھ ، لہٰذا اس کو خراج مقاسمہ یرجمول کرنا مشکل ہے ، یقینا یہ مزارعت کا معاملہ تھا۔ (۱)

اب رو گئیں وہ احادیث جن میں ممانعت آئی ہے ، تو ممانعت والی احادیث تین تنم کی ہیں۔ (بیسب خلاصہ ڈکر کیا جار ہاہے)

میلی شم احادیث کی دو ہے جن میں رادی نے ممانعت کی صراحت کر دی ہے کہ ممانعت کی صراحت کر دی ہے کہ ممانعت کی صورت کیا تھی ؟ یا تو عام طور سے جگہ متعین کر دیتے تھے کہ یہاں پر جو بیدادار ہوگی دہ میری ہوگی اور دوسری جگہ پر جو بیدادار ہوگی دہ تمرای ہوگی ، یا مقدار متعین کر دیتے تھے کہ اتنی مقدار ہماری اور باتی آپ کی ہوگی ، تو جہال بی تشریح موجود ہے اس کا جواب دینے کی تو کوئی ضر درت بی تبیل ، کیونکہ آسمیس خود وضاحت موجود ہے ، جیسا کہ حضرت رافع بن خدیج کی جو روایت ابھی گر ری ہے اس میں یہی وضاحت موجود ہے کہ سک اکثر اھل المدیدة مر درعا الیمنی مدید مورد ہی سب سے زیادہ کھیتول والے تھے۔

"كنا تكرى الارض بالناحية منها مسمى لسيد الارض"

<sup>(</sup>١) المسبوط للسر عسى، ج: ٢٣، ص:٧\_

لینی زمین کوکرایہ پر دیتے تھے اس کے ایک گوشے کے عوض میں 'جسمی''جو ما مک زمین کے لئے متعین ہوتا تھا۔

"قال: فعمها يصاب ذالث ونسلم الأرص، ومعها يصاب الأرص وبسه دلث" تو مجهى ايها بهوتا تحاكه اس حصه پرتو مصيبت آجاتی تحی اور باتی زمين سلامت ره جاتی تحی ليمن اور جگه پيداوار بهوتی تحی اور يهان نبيس بهوتی يا اور جگه نبيس بهوتی تحی \_ "فهيسا" پس جميس منع كرديا گيا \_

لہذااس روایت میں صراحت ہے کہ'' عاما الدھب عدم یکن یو مند'' مونایا جاندی اس و ن تھا ہی نہیں ،اس سے ممانعت نہیں ہے، ممانعت کی بیصورت تھی ،تو اس میں کوئی اشکال کی ہات نہیں مر۔

دوسری قسم احادیث کی وہ ہے جہاں پر مطلقاً مزارعہ یا نخایرہ کی ممانعت کی گئی ہے کہ "بھی رسول الله شکیے عن المرادعة" یا "بھی رسول الله شکیے عن المرادعة" یا "بھی رسول الله شکیے عن المرادعة" یا "بھی رسول الله شکیے عن کراء الارص" تو ان احادیث کو ان احادیث کی روشن ش کسی خاص صورت پر محمول کیا جائے گا کہ جہال مزارعت کی مطلق ممانعت آئی ہے یا نخابرہ کی ممانعت آئی ہے وہ مزارعت اوری برت کی اس خاص صورت پر محمول ہے، تو اس میں بھی کوئی شکل کی بات نہیں، اس لئے کہ " الحدیث یوسرہ بعصہ بعصا" بندا مطلق مزارعت کی ممانعت مقصور نہیں ہے کہ برقتم کی اور ہر طرح کی مزارعت نا جائز ہے بلکہ اس خاص قسم کوئے کیا اور اس کی دلیل جیبر کا واقعذ ہے۔

تیسری شم احادیث کی وہ ہے کہ جن میں خاص طور سے صراحت ہے کہ پیداوار کے پچھے فیصد حصہ کے مقابلہ میں مزارعت کرنا جس کوالنگٹ یا الربلع کہا جا جا ہے اور جومختف فیہ ہے ، آنخضرت مؤاثرہ کا نے اس سے منع قرمایا ہے۔

اور بعض روایتوں میں اکی صراحت بھی آئی ہے، توبیتیسری شم نہی ارشاد تنزیم ہے، اس لئے کہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ مل الخیام نے ارشاد فر مایا کہ جب تمہارے پاس کوئی فالتو زمین ہوتو دسرے ضرورت مند بھائی کو دے دو، ادر اس کی وجہ یہ ہے کہ تم با قاعدہ آمدنی حاصل کرو گے (بیہ صدیث آگے آگے گائی میں بیلفظ ہے کہ:

"قال: أن يمنع أحد كم أحاه خير له من أن يأحذ عليه خوجا معلوما"
يهان فيركالفظ خود بتار إم كرممانعت تحريح مقصود بين مبلكه يه بهنامقصود به كراس سے
بہتر ہے كرتم اپنے بھائى كوويسے ہى دے دو، تو دہ ارشاد تنز يبى پرمحمول ہے اوراس كى دليل يہ ہے كہ
(ابھى عديث آئے گى) جب حضرت عبداللہ بن عمر بناته مزارعت بالنگث اور بالراح كياكرتے تھے تو

را فع بن خدیج نے ان کوحدیث سنائی کہ نبی کریم طابق نے مزارعت ہے منع فر مایا ہے۔

حضرت عبداللد بن عمر فے فرمایہ کہ ہم تو ساری عمر دیکھتے آئے ہیں کے حضور طافیا کے زمانے میں خود حضور طافیا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی مزارعت کیا کرتے تھے ، تو ہم نے کہیں ہے تہیں دیکھا کہ آپ طافیا کہ آپ طافیا کہ اس کو منع کی جو ۔ میداعتر اض کیا لیکن بعد میں خود مزارعت چھوڑ دی اور نہیں کے ، کسی نے پوچھا کہ حضرت رافع بن خدت جو مزارعت چھوڑ نے کی بات کہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کی دائے کیا ہے؟

حضرت عبدالقد بن عمر برات عبدالقد بن عمر برات نے جواب عبی فرمایا کہ "فد اکنو رامع "رافع نے بہت غلو کرلیا ہے بین مما نعت تو چندصورتوں کے سرتھ مخصوص تھی، انہوں نے اس معاط کوا تنا کر دیا ہے اور اکثر علاقوں عبن اس معاط کوا تنا چھالا ہے کہ لوگ برصورت میں اس کو ناچ بڑ بجھنے گئے۔ کس نے کہا کہ جب آپ اس روایت کو (جورافع بن فدت کے کے ہا کہ انتا اہم نہیں بجھ رہ ہو آپ نے خود کیوں جب آپ اس روایت کو (جورافع بن فدت کے جبور دی کہ رافع بن فدت کے نے مید یث سنادی ہے تو میں خواہ می کے سوچ بردی کے سوچ بردی کے سوچ بردی کے میں شدائی بوتو میں خواہ می خواہ می مشتبہ کام کیا کروں؟ اس لئے علی مبیل التقوی اسکوچھوڑ دیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر بن آنا بعد میں بیابا کرتے ہتے''فد منع رافع بعد ارصدا'' کہ رافع نے اماری زمین کا نقع ہم پر روک دیا۔ بندا خود بیافظ بتار ہے ہیں کہ وواس کونا جا ئز نہیں بچھتے ہتے لیکن چونکہ رافع بیائز ہے حدیث تی اوراس حدیث کے اوپر تقوی کے طور پر عمل کر رہے ہتے اس کے اس کو رافع بن خدت بھی کی طرف منسوب کیا کہ '' فد منع رافع بن خدت بھی کا حدیث کی طرف منسوب کیا کہ '' فد منع رافع بندہ ارصد ''۔

اس سے بید ہات معلوم ہوتی ہے کہ وہ جن رواغول کس "سطر مدیحرے مدید" آیا ہے جن میں نمی دارد ہوئی ہے تو وہ نمی تنز میں ہے تجر کی نہیں ہے۔

# ہمارے زمانے کی مزارعت کے مفاسداوران کا انسداد

آجکل جو حضرات مزارعت کو ناجائز قرار دینے پر اصرار فریاتے ہیں ، ان کا ایک بنیادی
استدلال یہ ہے کہ ہمارے زمانے ہیں زمینداراور ج گیرداری کا جوافظ مصدیوں سے رائج ہے اس میں
یہ بات بداہتا نظر آئی ہے کہ زمینداروں نے اپنے کا شکاروں پر نا قابل بیان ظلم تو ڑے ہیں۔ان کا کہن
یہ ہے کہ اس ظلم وستم کا اصل سب مزارعت کا یہ نظام ہے اگراہے فتم کر دیا جائے تو کا شکاروں کواس ظلم
سے نجات مل جائے گی۔

اس سليلے بيں ميں دو نكات كى وضاحت كرتا ہوں۔

(۱) بلاشبہ مائی قریب میں زمینداری طرف سے کا شکاروں کے ساتھ ظلم و زیادتی اور ناانسافی کے بہت ہے روح فرساوا تعات ہوئے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ان افسوس ناک وا تعات کا سب 'مزارعت' کا معاملہ ہے؟ اگر ان افسوس ناک وا تعات کا حقیقت پیندی سے جائزہ لی جائے تو واضح طور پر یہ بات نظر آئے گی کہ ان وا تعات کا اصل سب 'مزارعت' کا معاملہ خبیں، بلکدوہ نا جائز اور فسد شرطیس ہیں جو زمینداروں نے تولی یاعمنی طور سے کا شکاروں پر عائد کررکھی تعیمی، ان فاسداور تا جائز شرطوں میں کا شکاروں سے بیگار لیز، اس پر ناواجی اوائیگیوں کا ہو جو ڈالن، ان کی محنت کا منصفا نہ معاوضہ نہ دینا، انہیں اپنا غلام یا رعایا تجھنا، یہ ساری با تیس وافل ہیں، صلا تکہ شریعت نے جس ' مراوعت' کی اجازت دی ہے وہ دوسرے معاثی معاملات کی طرح ایک معاملہ ہم کے دونوں فریق کو بیتن حاصل نہیں ہے ہم کے دونوں فریق کو بیتن حاصل نہیں ہے کہ می فریق کو بیتن حاصل نہیں ہے کہ می کہ کہ کہ ترسیحے، یا اس پر معالمے کی جائز شرا کا کے علادہ کو کی اصافی شرط عائد کرے، اس کے دونوں کا اسلام اور اس کی شریعت سے بیگار لے یا اس کے ساتھ غلاموں کا سابرتا و کرے۔ ان تمام باتوں کا اسلام اور اس کی شریعت سے دورکا بھی واسط نہیں ہے۔

اسلامی احکام کی رو ہے جس طرح ایک مخف اپنا مال دوسرے کو دے کراس ہے مغمار بت کا معاملہ کرتا ہے (جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خفس اس مال ہے کا روبار کرے، اور جونفع حاصل کرے وہ دونوں کے درمیان تقسیم ہو جائے ) تو اس ہے مال دینے والے اور کام کرنے والے کے درمیان ایک محاثی رشیۃ قائم ہوتا ہے جس جس دونوں کی حیثیت برابر کے فریقوں کی ہے ، ان جس ہے کوئی فریق دوسرے پر کوئی فو قیت نہیں رکھتا ای طرح مزارعت جس بھی ما لک زبین اور کا شتکار برابر کے دوفریق بیں اور کا شتکار برابر کے دوفریق

اگران ناداجب شرائط کوخلاف قانون بلکة تعزیری جرم قرار دیکراس پرمؤثر عملندرآند کیا جائے تو کوئی وجنہیں ہے کہ میٹر بیال باقی رہیں۔

اسکے علاوہ مزارعت کے معالمے کو ایک منصفانہ معاملہ بنانے کے لئے جس میں کاشٹکار کو اپنی محنت کا پورا صلیل سکے، حکومت کی طرف سے بہت ہے اقدام کئے جاسکتے ہیں جن کے بارے میں چند معین تجاویز ہیں۔

در حقیقت ان خرابیوں کے انسداد کے لئے اسلام نے ایسے احکام دیے ہیں جن کے ذریعے بالواسطہ (Indirectly) طور پرخود بخو داملاک میں تحدید ہوتی رہتی ہے، اور چند ہاتھوں میں زمینوں کے بے جارتکاز کا کوئی راستہ برقر ارتبیں رہتا۔ان ادکام میں سے مندرجہ ذیل بطور خاص قابل ذکر ہیں ،

(۱)۔ شرگ وراشت کے احکام پر پوری طرح عمل کیا جائے ، اور ان احکام کو موثر ہہ ماضی

(Retrospective) قرار دیا جائے ، کیونکہ جس کسی شخص نے دوسرے وارث کا حق پامال کر کے

اس پر قبضہ کی ہے ،اس کی حکیت تا جائز ہے اور وہ بمیشہ تا جائز ،ی رہے گی ، جب تک اے اصل مالک کونہ لوٹا یا جائے۔

(۳)۔ جن لوگوں نے سی ایسے طریقے ہے کس زمین کی قانونی ملکت وصل کی ہے جو شریعت ہیں جرام ہے، مثلاً رشوت وغیرہ، ان ہے وہ از مینیں واپس لے کراصل مالکوں کولوٹائی جائیں، اور اگر اصل مالکوں کولوٹائی جائیں، اور اگر اصل مالکوں کولوٹائی جائیں، اور اگر اصل مالکوں کولوٹائی جائیں، اس غرض کے لئے ایک کمیشن قائم کیا جاسکت ہے، جواراضی کی تحقیق کر کے اس پرتمل کر ہے۔ جائیں، اس غرض کے لئے ایک کمیشن قائم کیا جاسکت ہے، جواراضی کی تحقیق کر کے اس پرتمل کر ہے۔ وہ اس کا مالک جو جات ہے، امام ابوضیفہ کے نزدیک اس طرح آباد کرنے کے لئے حکومت کی اجازت ضروری ہے۔ اس اصول کے تحت نی آباد کی کے وقت ایسے لوگوں کو ترجیح دی جائے جن کے پاس پہنے ضروری ہے۔ اس اصول کے تحت نی آباد کی کے وقت ایسے لوگوں کو ترجیح دی جائے جن کے پاس پہنے صروری ہے۔ اس اصول کے تحت نی آباد کی کے وقت ایسے لوگوں کو ترجیح دی جائے جن کے پاس پہنے سے ترجین ہے ہا جہت ہے۔

(۳)۔ پیمرغیرمملوک بنجرزمینوں کی آباد کاری کے تحت اگر کسی زمیندار نے خودیا اپنے شخواہ دار مزدور کے ذریعے زمین آباد کی ہے ، تب تو دہ اس کا ما لک ہے لیکن اگر اس نے آبادی ہی کا شنکاروں کے ذریعے کروائی ہے تو پھر آباد شدہ زمین کا مالک انہی کاشت کاروں کو قرار دیا جا سکتا ہے جنہوں نے وہ زمین خود آبادگی۔

(۵)۔ بہت ی زهینیں لوگوں نے سودی رہن کے طور پر قبضے بی لی تھیں ، اور رفتہ رفتہ وہ ان زمینوں کے مالک بن جیشے۔ یہ ملکیت بھی شرکی انتہار سے درست نہیں ہے۔ بیز دمینیں ان کے اصل ، لکوں کی طرف واپس کی جا کیں ، اور اس دور ان ان زمینوں سے رہین رکھنے والوں نے جو فہ کدہ اٹھ یا ہے اسکا کرا بیاصل قرض میں محسوب کیا جائے اور قرض میں محسوب ہونے کے بعد زمینیں ان کے تقرف میں رہی ہوں تو اس سے زائد مدت کا کرا بیاصل مالکوں کودلوا یا جا سکتا ہے۔

(۱)۔ مزارعت (بنائی) کے معاملات میں جوظلم وستم زمینداروں کی طرف ہے کسانوں پر ہوئے ہیں ،ان کی وجہوہ فاسد شرطیں ہیں جوزمیندار کسانوں کی بے جارگی ہے فی کدہ اٹھا کران پر تولی یا عملی طور پر عائد کردیتے ہیں اور جواسلام کی رو سے قطعی ناجائز اور حرام ہیں ،اوران میں ہے بہت ی بہت ی بہت کی بیار کے تقم میں آتی ہیں۔ایر تم ورواج کے ذریعے ان بیگار کے تقم میں آتی ہیں۔ایر تم ورواج کے ذریعے ان

بِمُل چلا آتا ہو، قانو ناممنوع قرار دے کر قانون کی تختی ہے پابندی کرائی جائے۔

(ے)۔اسلامی حکومت کو میجی اختیار ہے کہ اگر زمینداردں کے بارے میں میاحساس ہوکہ دہ کاشٹکاروں کی مجبوری کی وجہ سے تا جائز قائد واٹھا کران سے بٹائی کی شرح اتنی مقرر کرتے ہیں کہ جو کاشٹکار کے ساتھ انصاف پرجن نہیں ہوتی ہتو وہ بٹائی کی کم از کم شرح تا نونی طور پرمقرر کرسکتی ہے،جس کے ذریعے کاشٹکار کواس کی محنت کا پورا صلال جائے ،اور معاشی تفاوت میں کی داتع ہو۔

(۱)۔ مزارعت کے نظام میں جوموجودہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، اگر فرکورہ بلاطریقوں سے ان پر پوری طرح قابو پا ناممکن نہ ہوتو اسلامی حکومت کو بیا ختیار بھی حاصل ہے کہ وہ ایک عبوری دور کے لئے بیا اعلان کر دے کہ اب زمینیں بڑائی پر نبیس دی جائیں گی، بلکہ کا شتکار مقررہ اجرت پر زمیندار کے لئے بحثیت مزدور کام کریں گے ،اس اجرت کی تغیین بھی حکومت کرسکتی ہے،اور بڑی بڑی زمینوں کے مالکان پر بیشرط بھی عائد کی جاسکتی ہے کہ وہ ایک عبوری دور تک زمین کا بھی حصہ سران نداجرت میں مزدور کا شتکار کودیں گے۔

(۹)۔ ہیداوار کی فروخت کے موجودہ نظام علی بیفر وختگی استے واسطوں سے ہو کر گرزرتی ہے کہ ہر درمیانی مرسطے پر قیمت کا حصہ تقییم ہوتا چلا جاتا ہے، آڑھتیوں، دلالوں اور دوسرے درمیانی افخاص (Middle Men) کی بہتات سے جونقصانات ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہیں، اس لئے اسلام علی ان درمیانی واسطوں کو پہندنہیں کیا گیا۔ ان واسطوں کوختم یا کم کرنے کے لئے تو ایسے منظم بازار قائم کے جا کیں واسطوں کو پہندنہیں کیا گیا۔ ان واسطوں کوختم یا کم کرنے کے لئے تو ایسے منظم بازار قائم کی جو جو کہ ان کا مانہام دیں، تا کہ قیمت کا جو بڑا حصہ جا کیں جوخود کا شت کاروں پر مشتمل ہوں اور وہ فروختگی کا کام انجام دیں، تا کہ قیمت کا جو بڑا حصہ ورمیانی اشخاص کے یاس چلا جاتا ہے اس سے کاشتکاراور عام صارفین فائدہ اٹھا سکیں۔

اگر ذرگ اصلاحات ان خطوط برکی جائیں تو ندصرف یہ کداقد امات شریعت کے عین تقاضے کے مطابق ہوں گے، بلکدان سے وہ خرامیاں بھی بیدانیں ہوں گی جو کمیاتی تحدید ملیت کے ذریعے بیدا ہوتی ہیں۔

چونکہ زمینوں کے بے جاار تکاز کے سد باب کے لئے فدکورہ بالاطریقے موجود ہیں ،اور انہیں کام میں نہیں لایا گیا ،اسلئے معاوضہ دے کر جری خریداری کی جوشرا نظ بیان کی گئی ہیں وہ بھی یہاں پوری نہیں ہوئیں۔(۱)

<sup>(</sup>۱) تنصیل کے لئے ملاحظ فرمائی ملکیت زمین اور اس کی تحدید ص ۱۵۱ مکتبہ دار العلوم کرا جی۔عدالتی قیصلے جلد دوم جس:۱۳۲۱مطیح ادارۂ اسلامیات۔

بیاس موضوع کے تمام ابواب وا حادیث کا خلاصہ ہے اگر آ دمی ان احادیث وابواب کی تحقیق و تاثی میں پڑجائے تو پر بیٹن ہو جائے گا۔ کیونکہ مہیں کچھ آ رہا ہے ، کہیں کچھ آ رہا ہے۔ لبذا جو خلاصہ ذکر کمیا گیا ہے اگروہ و ذہمی نشین رہے تو ان شاء اللہ تعالی کسی تشم کی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ یہ خلاصہ کی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ یہ خلاصہ کم از کم دو تین مہینوں کی کاوش ، احادیث کی جمان پینک ، ان کی تحقیق تفتیش کے نتیج میں جوصورت منتم ہوکر سامنے آئی ہے وہ مختصر لفظوں میں ذکر کر دی گئی ہے۔ (۱)

# مزارعت کے جوازیر آثار صحابہ وتا بعین

وقال قيس س مسلم، عن أبي جعفر، قال ما المدينة أهل بيت إلا يررعون على التنث والربع ورارع على وسعد س مالك وعندالله بن مسعود و عمر اس عند العرير و القاسم وعروة بن الربير وآل ابن بكر وآل عمر وعلى وابن سيرين وقال عندالرحمن بن الاسود كنت أشارك عندالرحمن بن يريد في الررع وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالندو من عنده فنه الشطر، واب حاؤوانا لندونهم كذار وقال الحسن لا بأس أب تكوب الأرض لأحدهما فيعقال حميعا فما حرح فهو بيهما ورأى ذلك الرهرى، وقال الحسن لا بأس أب يحتى القطن على النصف وقال الراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والرهرى وقتادة لا يأس أب يعطى الثواب بالثنث أو الربع و بحوه وقال معمر الا بأس أب تكرى الماشية على الثلث أو الربع الى أجل مسمى (٢)

حضرت ابوجعفر بینی محمد الباقر فرماتے ہیں کہ مدینه منورہ میں مہاجرین کا کوئی خاندان ایسانہیں ہے جو ثلث اور رائع پر مزارعت نہ کرتا ہو، بینی سارے مہاجرین ثلث اور رائع پر مزارعت کیا کرتے تنے۔اب دیکھئے! صحابہ وتا بعین کا تعامل کتنا زیر دست ہوا۔

آ محامام بخاری نام لے رہے ہیں راع عدی کہ خود حضرت علی بندی نے مزارعت کی۔اور عبدالرحمن بن مسعود، آل الی بکر، آل علی ،عروہ اور عمر بن عبدالعزیز ، مالک، قاسم بن محمداور محمد بن سیرین رحمہم اللہ نے مزارعت کی۔اور علامہ پینی نے ان سب کے آٹارنقل کیے ہیں۔

"وفال عبد الرحس س الاسود "، عبدالرحمٰن بن اسود كمتے بين كه عبدالرحمٰن بن يزيد من درع من شراكت كرتا تھا۔

<sup>(</sup>۱) اسام الباري ۱/۰ ۵۵ تا ۲۹ ۵

<sup>(</sup>٢) هي صحيح بخاري باب كتاب الحرب والمراوعة باب المراوعة بالشرط وبحوه

"و عامل عمر الما س النخ"۔ اور حطرت عمر فٹائٹ نے لوگوں سے اس شرط پر معاہدہ کیا کہ اگر جع عمر فٹائٹ لائیں گے تو ان کو پیدا دار کا نصف حصہ ملے گا اور اگر کام کرنے والے چج لائیں گے تو ان کو اتنا ملے گا۔

"و قال المحسد الخ"اور حضرت حسن يصري فرمات جي كداس بي كوكى حرج نبيس بهكد زين ان بيس سے كى ايك كى مواور دونوں خرج كريں اور اس بيس سے جتنا فكلے وہ دونوں كے درميان مو۔

> "ورا نی دلك الر هری "اور يكى رائدام زبرى كى قل كى بـ. امام بخارى في مزارعت كے جواز پر بيسب تا فارتقل كيے بين \_

## اجتناءالقطن كامسئلهاور حنفيه كامسلك

وقال الحسن الخ : يها ل عن من ارحت علما جن ايك دوم استله شروع كرديا على مزارعت كى مناسبت سے كه حسن بھرى قرماتے ہيں "لا باس ال بحتى القطل على المصف" كماس من كوئى ترج فين بھرى قرماتے ہيں الا باس ال بحتى القطل على المصف" كماس من كوئى ترج فين ايك روئى آدمى مقدار كوش بين قرثى جائے يعنى ايك روئى كا كھيت ہے، ذميندار كھمزدوروں سے كہنا ہے كہم روئى يهال سے تو زگر جمع كرواور تمارے اس عمل كى اجرت يہ ہوگئى كہ جنتى روئى تو روئى تو روئى تهارى ہوگى حنيف كرون يك بهاجائے كى اجرت يہ ہوگئى كہ جنتى روئى تو روئى تو روئى تو كاس كى آدمى روئى تمهارى ہوگى حنيف كرون يك بهاجائے كروئى تو روئات تو اور تو روئى تو روئى تو بھر الله كاس كا آدما تمهارا ہوگا۔ يم صورت جائز فيس ہے۔ كروئى تو روئى تو روئى المام مالك امام مالك امام مالك اور امام شافعى كا بحی نقل كيا ہے۔ البت امام احر كے شہب ميں سے جائز ہے۔ (1)

وليل كور برحنيفه بيكتم بين كه يتغير الطحان كى ممانعت مين داخل بدوار القطني من في كريم نلايل كور برحنيفه بيكتم بين كه يتغير الله منظة عن قفير الطحان "- (٢)

# مسكرقفيز الطحان

تفیر الطحان اس کو کہتے ہیں کہ کم شخص کو گذم دی کداس کو ہیں کر آٹا بنا ؤ اور اس کا ایک تغیر الطحان اس کو کہتے ہیں کہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے۔ لہذا امام ابوطنیفہ 'نے ان

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى، ج:٩، ص:٠٠٠

<sup>(</sup>۲) سنن الدار قطبی، رقم ۱۹۵ مر: ۳، ص: ۸۱

تمام صورتوں کواس پر قیاس کیا ہے جہاں نیجہ علی کے کچھ جھے کواجرت بنا دیا گیا ہومثلاً کی کود ھاگا دیا
اور کہا کہ کپڑا بناؤ، جو کپڑا بناؤ گے اس کا ایک گرتمہارا ہوگا۔ یا کہا کہ روٹی تو ژو، جتنی روٹی تو ژوگا، تو ہے اس
کی آدھی تمہاری ہوگی، یا کہا کہ گندم کا ٹو، جو گندم کا ٹو گے اس میں سے ایک من تمہارا ہوگا، تو ہے سب
امور نا جا تزجیں ، امام ابوصلیف نے جو مزارعت کو نا جا تزکہا ہے اس کی بنیا ، بھی تفیر الطحان ہے ، اس وجہ
سے دہ کہتے ہیں اگر کسی کوز مین دی اور کہا کہ زمین پر کاشت کرواور جو کاشت کروگا اس میں اتنا تمہارا
ہوگا اور اتنا میر اہوگا تو یہ تفیر الطحان کے معنی میں ہے ، ابتدایہ نا جا تزہے۔

# قفيز الطحان كي ناجا ترزصورت

ایک بات بیہ بھے لیں کر تغیز الطحان کے ناجائز ہوئے کی صورت بیہ ہے کہ بیشرط لگائی جائے کہ جوآ ٹاتم بناؤ گے اس کا ایک تغیز اجرت ہوگا، تب تو بینا جائز ہے۔لیکن آگر یوں کہا جائے کہتم اس گندم کا آٹا بناؤ اور تمہارے اس محل کی اجرت ایک تغیز آٹا ہوگی۔ بینی اس کے اندر بیشرطنہیں کہاس میں سے ہو بلکہ ایک تغیر آٹا مطلق کہیں ہے بھی دے دیں تو بیصورت جائز ہے۔

البتدمثار كخ في في في ما كاكركس چيزك بار عيم عرف موجائ يعنى اس طرح اجاره كا عام رواح موجائ توعرف نص كے ليے تصص بن سكتا ہے، چنا نچدانهوں نے احدادة الحدادة لك ببعض الغزل كوجائز قرار ديا \_ يعنى جولا ہے كواجرت پرليا كدكيڑے كا جودهدتم بناؤ كاس ميں ہے اتنا حصر تمہارا ہے، تو بيجائز ہے۔ (1)

ائ طرح اجتناء القطن مثلاً بالنصف كيتے بين تو بھى جائز ہے۔ كيونكہ ہما رہے ہاں اس كا تا الله اور عرف ہو گيا ہے اور جب عرف ہو جائے تو ووثص بين تخصيص پيدا كرتا ہے۔ تو عن قفير الطحان والی نص بین تخصیص کر کے بیچیزیں اس سے نكل جائيں گی بینی اس كا حاصل بيہ ہے كروونس تفير ان على تك محدود رہیں گی۔ اس كو دوسرى اشياء كی طرف متعدى نہيں كيا جائے گا كيونكہ عرف جارى نہيں۔ لہذا مشائخ بلخ كے قول ہر بيہ جائز ہے اور جو حسن بھرى اور امام احمد كا قول ہے وہى مشائخ بلخ كا بھى

وقال ابراهیم و ابن سیرین و عطاء والحکم والزهری و قتادة :لا با س ان يعطي الثوب بالثلث او الربع نحوه

لیعن بیتمام بزرگ بیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی مخص کس نساج یاعزال کو کپڑا دے کہ اس کو بنواوراس

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى، ج: ٢٠ ص: ٢٠ ـ ٢١ .

یں ہے ایک تہا کی تمہارایا ایک چوتھا کی تمہارا ہوگا تو بیسب لوگ اس کو جائز کہتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ کے اصل نمرہب میں ناجا تز ہے لیکن مشائخ بلخ نے للعرف والتعامل اس کے جواز کافتو کی دیا ہے۔

وقال معمر : الا باس ان تكرى الماشية على النلث والرابع الى اجل مسمى:

یهان ایک تیمراستله بیان بهود با بهای کامزادعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

وه مستله به به که معمر بن راشد کہتے ہیں که اس میں کوئی حرج نہیں که مولیتی ایک تبائی یا ایک چوتفائی معین عدت تک کرایے پردیئے جا نیں۔ مثلاً کی فض کوایک دابدوے دیا، ایک گدھا دے دیا، اور یہ کہا کہتم اس کے او پراجرت پر بار برداری کرولیجئ تم اس پرلوگوں کا سامان لا دکر لے جاؤاوران سے اجرت وصول کرواور جو پھھاجرت ملے گی اس کا ایک تبائی تمہا را اوردو تبائی میرا ہوگا۔ یا آدھا تمہارا اور آدھا میرا ہوگا۔ یا آدھا مثال دی ہے ایک میرا ہوگا۔ یا آدھا مثال دی ہے لیکن میر بہت ساری جزئیات کوشائل ہے۔

#### خدمات میں مضاربت

بیا کی بڑا باب ہے بعنی خدمات میں مضاربت کا باب، مضاربت جوشنق علیہ طور پر جائز ہے وہ تجارت میں ہوتی ہے کہ رب المال نے پہنے دیے، مضارب نے اس سے سامان خریدا اور بازار میں بچا اور جونفع ہواد ورب المال اور مضارب کے درمیان تقسیم ہوگیا۔

کین اگر کوئی فخض نفتر روپے دینے کے بجائے کوئی ایسی چیز مضارب کو دیدے کہ جس کو مضارب بیج نہیں بلکداس کو کرائے پر چڑھائے اور اس سے آمدنی حاصل کرے تو کیا بیعقد بھی جائز ہوجائے گا؟ بیعنی اس سے جو کرابیہ حاصل ہوا ہے وہ اصل مالک اور عامل کے درمیان مشترک ہوجائے گا؟ بیعنی اس سے جو کرابیہ حاصل ہوا ہے وہ اصل مالک اور عامل کے درمیان مشترک ہوجائے۔علی سبیل الشیوع، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

#### ائمه ثلاثه كامسلك

امام ابوحنیفہ امام مالک اور امام شافعی حمیم اللہ فرماتے ہیں کہ مضاربت کی بیصورت جائز نہیں ہے۔ اس کی ایک عام مثال لے لیس کہ فرض کریں ایک شخص نے دوسرے کو ایک گاڑی (کار) دی اور کہا کہ یہ گاڑی (کار) متناس کے طور پر چلاؤاور شام کوجتنی آمدنی ہوگی وہ ہم آپس میں تقسیم کرلیں گے۔ آدھی حمیم اللہ تینوں حصرات اس کو

نا جائز کہتے ہیں۔اور کہتے ہیں کہ بیر مضار بت نہیں ہے،اگر کوئی ایسا کرے گاتو جتنی بھی آ مدنی ہوگی وہ کاروالے کی ہوگی اور جس نے کارچلائی ہے اس کواجرت مثل لمے گی۔لہذا یہ جوتقسیم کی بات ہوتی ہے کہ جنتنا نفع ہوگا اس کوہم آپس میں تقسیم کر دیں مجے نہیں ہے۔

### امام احدر حمداللدكا مسلك

امام احمد بن طنبل فرماتے ہیں کدالیا کرنا جائز ہے لینی وومضار بت کی اس صورت کو جائز

کتے ہیں ،اورمعر بن راشد کا بھی یمی ندجب ہے جوامام بخاری نے تقل کیا ہے۔

اس میں ہمارے دور کے ہوے ہوے کاروبار، ہونس اور تجارتیں داخل ہو جاتی ہیں جس میں ماضلت کے اعدر مضاربت ہوتی ہے۔ کہ کچھ تو سامان ہوتا ہے اور کچھ ممل ہو تاہے مثلا کلینگ (کپڑے دھونے کا کاروبار) اس میں چیز فروخت تو نہیں کی جاتی لیکن اس کا تقاضہ بیہ کہ انکہ ثلاشے نے فرد کی ڈرائی کلینگ میں مضاربت نہیں ہو گئی۔ یعنی اگر کوئی محض بیہ کے کہ میں نے دُرائی کلینگ کرنے کے لئے مشتری لگا دی ہے تم اس میں کام کردادر جو پکوئفع ہوگا و و ہم آ دھا آ دھا تقسیم کرلیں کے تو این کے فرد یک جائز ہوگا۔ یاای تقسیم کرلیں کے تو ان کے فرد یک جائز نہیں ہوگا، جبکہ امام احمد بن ضبل کے فرد یک جائز ہوگا۔ یاای طرح کی نے بس مروس قائم کردی ادر چالیں، پچاس بیس دوسرے کودیدیں، کہم ان کوچلا کاوران کے جو کرایہ ہوگا و و ہم تقسیم کرلیں گئو انکہ ثلاث کے فرد یک بیجا ترقیس ہوگا۔

آج کل پر نہیں خدمات کی گئی ہے شارتسمیں ہیں جواس طریقے سے خدمات انجام دین ہیں، اس میں کوئی چیز نیچی نہیں جاتی ، تو ائمہ ثلاثہ کے فزد یک ان کومضار بت پر لگا ناممکن نہیں ہے۔ الا پر کہ یوں کہا جائے کہ کسی نے پچھرسامان دیا ہے۔ وہ یا تو اس کی طرف سے تیز ع کہددیں اور ممل کے اندر تقبل کی شرکت قرار دیں جس کوشرکت صنائع اور شرکت تقبل کہتے ہیں۔ محراس میں کئی مسائل ہیں

جس سے بہت الجسیس پیدا ہوتی ہیں۔

لپذااگران تمام کاروباروں میں ہے جن کا میں نے ذکر کیا ہے مضار بت کوبالکل خارج کرویا جائے تو موجودہ کاروبار میں بڑی بخت تکی اور حرج پیش آئے گا، اور کوئی نص ایسی نہیں ہے جوان چیزوں میں کاروبار کو تا جائز قرار دیتی ہو۔ لبندا اس مسئلہ میں امام احمد بن عنبل سے قول پڑمل کرنے کی مخج کشش ہے۔

حدثنا ابراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيدالله، عن نافع: ان عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أخبره أن النبي على عامل حيير ما يخرج بشطر مايخرج

منها من ثمر أو زرع، فكان يعطى أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر، وعشرون وسق شعير وقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي لله أن يقطع لهن من الماء والأرض أويمضى لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض (١)

#### سالا نەنفقە

امام بخاری رحمہ اللہ فے حضرت عبداللہ بن عمر بڑا الله کی حدیث نقل کی ہے کہ "ان النبی خالیہ عامل خیبر بشطر ما یخوج منها من شعر اوزرع" بیسب تنصیل وی خیبر کی ہے۔ فکان یعطی ازوجه ماشہ وسق اور جو آپ بڑا الله اس آتا تھا اس میں سووس اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنها کوسال بحر کا نفقہ دیا کرتے تھے۔ جس میں سے اس (۸۰) وس مجود یں ہوتی تھیں اور دس وس شعیر ہوتا تھا، جب حضرت عمر بڑا گا کا وقت آیا تو انہوں نے ٹی کر یم بڑا ہوا کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنه بوتا تھا، جب حضرت عمر بڑا گا کا وقت آیا تو انہوں نے ٹی کر یم بڑا ہوا کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کو افتیار دیا۔ "ان یقطع لهن من الماء الارض "کے اگر وہ چاہیں تو زمین اگر وہ چاہیں تو بیانی بطور جا گیران کو دیدی جائے لیمی نیوسی جوحضور بڑا ہڑا کم کے دیائے سے چلا آتا تھا لیمی سووس ان کو دیدیا جائے ، تو بعض ازواج نے زمین کو پہند کیا اور بعض نے وس کو پہند کیا کہ وہ پیداوار لیا کر ہی گ



<sup>(</sup>۱) في صحيح بحارى كتاب الحرب والنزارعة باب المزارعة بالشرط ونحوه رقم ٢٣٢٨ سنن الترمذي، كتاب الإحكام عن رسول الله، رقم ١٣٠٤، وسنن ابي داؤد، كتاب البيوع، رقم ٢٣٥٩، ومسند احمد، رقم ٢٤٣٤، ومسند احمد، رقم ٢٤٣٤، ومسند احمد، رقم ٢٤٣٤،

<sup>(</sup>٢) اتعام الباري ٢/١٦ه تا ٢٧ه